## اماموں اورغلما پُرلم کی خاموش داستاں اور اُس کے خضیہ گوشوں کواُجاگر کر تی ایک چشم کُشاتحریہ



# امًا کوکیش نزمانا؟





کے امام مقتد ہوں کی عدالت میں کے امام مقتد ہوں کی عدالت میں کے ایک جان ہزار ذھے داریاں کے مفتیان کرام مزدوروں کی صف میں کے کون ہے جیمے ؟

مفتى مفتى جمنال فمتركاتي مضباجي

صراط پبلیکیشنز siraatpublications@gmail.com





#### @جملة حقوق تحق مصنف محفوظ <del>ب</del>ين

## امًا كويسً خذمًا رُا؟

مفتی جمال احدیر کاتی مصبایی علامه مولانا سیدفیضان احمد چشتی مصباحی مولانا العدنی ، عائشه درضا مولانا افضال مدنی ، عائشه درضا کمال احمد عطاری مصباحی ، مولانا قاری اسلم درضا مفتی سرفراز احمد عطاری مصباحی ، مولانا قاری اسلم درضا ۱۵۲ مطابق ۱۲۰۲۱ (پهلاا پذیشن) معراط پلیکیشنز ، مجوج بور ، مراد آباد (بویی) صراط پلیکیشنز ، مجوج بور ، مراد آباد (بویی)

نام مصنف تفقدیم و تقریظ پروف ریڈنگ سیڈنگ و ڈیزائنگ باہتمام مسنحات سن اشاعت ناشر

#### NOTICE:

سمی کو بھی اس کتاب کی PDF بناکر ،Scan کرکے یاکسی اور شکل میں کسی ویب مائٹ یاسوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے ، یانکس لینے یاطباعت کرانے کی اجازت نہیں ، یصورت دیگر CopyRight کے قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔

#### SIRAAT PUBLICATIONS

siraatpublications@gmail.com

# تقذيم وتقريظ

#### علامه مولاناسيد فيضان احمد چيشى مصباحی ولی عهد خانقاه چشتیه برخور دارید، کالون منج، بانده، یو پی

محرم مولانا جمال احمد مصباحی جومیرے فاص دوستوں بیس بھی شائل ہیں ، دنی و دنیوی اعتبارے بہت اعلی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہیں۔ جامعہ اشرفیہ مبارک بور جسے نہایت معتبر و مستند دنی اوارے سے فضیلت و مصباحیت کی سندلی اور اب ماشاء الله جامعہ ملیہ اسلامہ دبلی ہیں علوم سیاسیات سے ڈاکٹریٹ کردہے ہیں۔

میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب چندایام قبل میرے پاس رام پور آئے اور کہنے گئے کہ سیرصاحب میں نے ایک حقیری قلمی کاوش کی ہے، آپ اسے ملاحظہ کر لیجے اور کچھ تاثرات رقم کر دیں۔ مولاناکی یہ تازہ کاوش" امام کوکس نے مارا" نام سے ہے۔ بظاہر نام بڑا مجیب ہے لیکن آج ساج نے مساجد کے اٹم ٹرکرام کی جو درگت بنار تھی ہے کتاب میں اُس کو اُجاکر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بہت می اصلاحات رکھی گئی ہیں۔

عالال کہ آج بہت سے ایسے ٹابکس ہیں جن پر لکھنے والے عموماً روائی اور گھسے
پٹے انداز میں لکھنے نظر آتے ہیں۔ اٹر مساجد کی تخواہوں کا ٹابک بھی انہیں میں سے ایک
ہے لیکن مجھے خوشی کے ساتھ حمرت ہے کہ مولانانے ٹابک کو بہت اچھا نبھایا ہے، قکر و
خیال واضح ہے، کوئی بات چبا کے یا دبا کے نہیں کہی ہے، انداز بیاں ایسا کہ بس پڑھتے
جائے۔ پوری کتاب وین واصلاح کے جذبے سے لکھی گئی ہے۔ ملت و قوم کے تیس خیر

اتاً) بوس ن د تارا؟

خواہانہ فکرسطر سطرے عیاں ہے۔ کتاب کے موضوعات وبیانِ موضوعات سے صاف ظاہر ہے کہ فکھنے والا مخلص عالم دین بھی ہے اور دنیوی علوم سے بہرہ مند بھی ہے۔

آخر میں میری دعاہے کہ پرورد گارعالم جل وعلااہیے صبیب پاک صاحب لولاک صلی انٹد علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل مولانا جمال مصباحی کے علم وفکر وعمل واقبال میں خوب شحوب برکات فرمائے اور ان کی اس اصلاحی کاوش کواپٹی بارگار میں قبول فرمائے اور ساخ کے در میان مقبول و مفید بنائے۔ آمین

احقرالعباد: سيد فيضان احمد چشتى مصباحی ولی عبد خانقاه چشتيه برخور داريه ، کالون سمنج ، شلع بانده ، يو بي

#### فهرست

| 6   | مجبورول کی تلاش                                  | 1   |
|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 19  | ایک غلام جس کی مار کیٹ میں بولی لگتی ہے          | r   |
| 23  | ہم جانتے ہیں کہ وہ مجبور ہے                      | ٣   |
| 24  | بازار میں کھے توانصاف ہے                         | [ ~ |
| 27  | اسلام كى عظيم سوچ                                | ۵   |
| 33  | تبای جوچیم ہزار نے مچائی                         | 4   |
| 57  | چپه ہزار میں بھی وقانہ کی                        | 4   |
| 63  | اس سے میلے کہ وہ قانون کی پناہ لیں               | Λ   |
| 67  | امام اور علما: کون ہیں بیالوگ؟                   | 9   |
| 77  | امام مقتذ بول كي عدالت من                        | [1+ |
| 92  | علمانے خود کو کیول نہیں بدلا؟                    | 11  |
| 97  | ایک جان بزار ذہبے داریاں                         | 11" |
| 104 | امام یاعالم دین کوتنخواد شیس نینی چاہیے؟         | 1   |
| 114 | تنخواه لينے والے امام يا مدرس كو تواب نبيس ماتا؟ | ۱۳  |
| 121 | مفتیان کرام مز دوروں کی صف میں                   | 10  |
| 127 | کون ہے جھے بڑار کے بیچھے؟                        | N   |
| 131 | ہواکی کشتی اور ہارش کی کھیتی                     | 14  |
| 149 | بآخذو مرافع                                      | 1/4 |
| 151 | مؤلف أيك نظرين                                   | 19  |

# مجبورول کی تلاش

ہاری ونیا کھا اس طریقے ہے چلتی ہے کہ جب ہم کی دو سرے فردہ اپنی زندگی منرودت کا کوئی سامان خریدتے ہیں یا اے اپنے گھریا دفتر ہیں یا کسی اور جگہ کسی قتم کا کام کروائے کے لیے اپنے گھرلائے ہیں یا کسی کواپنے گھر، دو کان یا کمپنی کے لیے ملازم رکھتے ہیں تواس کے سامان کی قیمت یا اس کے کام کی اجرت ہم اس کی مختابی کود کھتے ہوئے طے کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس فرد کو اپنا سامان بیچنے کی کتنی سخت ضرورت ہے ؟ یا اے ہمارے یہاں کام یا ملازمت مل جانے کی کس قدر ضرورت ہے؟ بیغتی اپنے سامان کو بیچنے کے لیے یا کام مل جانے کے لیے دہ کتنا پریشان ہے؟

نہ توجم یہ دیجینا چاہتے ہیں کہ جس سامان کودہ بیجنا چاہتا ہے اس کی مناسب قیمت کیا ہوگی ؟ اور نہ ہی ہم اس طرف توجہ دینا چاہتے ہیں کہ جس کام یا ملاز مت کے لیے ہم اس کو اپنے یہاں رکھنا چاہتے ہیں اس کام یا ملاز مت کی مناسب اجرت کیا ہوگی ؟ اور ساتھ ہی ہم اس کو بہتی جا تنا اور ہجھنا نہیں چاہتے کہ اس شخص کی زندگی کے اصل حالات کیا ہیں؟ وہ اپنی زندگی ہیں کس قدر پریشان ہے ؟ کہیں ایسا تونہیں وہ اپنے گھر میں انتہائی تنگدی اور غربہ کا شکارے ؟

میں دوسرے فرد سے کسی سامان کو خریدتے ہوئے ہم جس بات کو سننا اور بھتا چاہتے ہیں وہ صرف میہ ہے کہ وہ اس سامان کو بیچنے کے لیے کتنامجور ہے؟ ایک سامان اپنی مناسب قیمت کے لحاظ سے دس ہزار روپے کا ہوسکتا ہے۔ اور ہوسکتا ہے جو فرداس سامان کو پیچنا چاہتا ہے اسے دس ہزار روپے کی ہی ضرورت ہو۔ اور ای لیے وہ اس سلمان کو پیچنا چاہتا ہے۔ اور اس کے پاس اس کے علاوہ بیچنے کے لیے کوئی دوسراسامان بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے من میں بیر بات بھی ہے کہ اگر دس ہزار مل جائیں تواجھا ہے جو اس کی مناسب اور واجی تیمت ہے۔ لیکن اگر دس ہزار نہ بھی ملیں توبیہ سلمان کسی نہ کسی طرح نگل جائے۔ اگر چہ کتنا ہی سستا کیوں نہ نگل جائے۔ تین ہزار ہی مل جائیں۔ کچھ نہ کچھ ہیے توہا تھ جائے۔ اگر چہ کتنا ہی سستا کیوں نہ نگل جائے۔ تین ہزار ہی مل جائیں۔ کچھ نہ کچھ ہیے توہا تھ

غورے دیکھا جائے تومعلوم ہو گاکہ اس معالمے میں تین اہم چیزیں ہیں۔ ایک میہ کہ اس سامان کی واجبی اور مناسب قیمت وس ہزار روپے ہے۔ دوسری میہ کہ اس شخص کو دس ہزار روپے کی اشد ضرورت ہے۔ تنیسری میہ کہ وہ شخص اپنی مجبوری کی وجہ ہے اس سامان کو تین ہزار رویے میں بیچنے کے لیے بھی تیار ہوجائے گا،اگرچہ اس کودس بزار کی ضرورت ہے۔ ہاری ولچیس نہ بیہ جانبے میں ہوتی ہے کہ اس سامان کی واجی قیت کیا ہے؟ نہ بیہ جانے میں ہوتی ہے کہ اس مخص کو دس ہزار روپے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں صرف میہ جانے میں دلچیں ہے کہ وہ مجبور کتناہے؟ اور ہم اسے مٹول مٹول کرکسی نہ کسی طرح مید معلوم کر ہی لیں گے کہ وہ اتنامجبور ہے کہ وہ اپنے وس ہزار روپے کے سامان کو تین ہزار روپے میں بينے كے ليے تيار ہوجائے گا۔اس ليے ہم اس سے كہتے ہيں كه آپ كابير سامان ہم دو ہزار روپے میں خرید سکتے ہیں۔اب آپ کا سودا بنتا ہے تو ٹھیک ہے ،ورند آپ آگے دیکھیے۔ہم نے اس کی مجبوری کو مجھ کر فوراً اس کے ساتھ سودے بازی شروع کردی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو ہزار میں دینے کے لیے تیار نہ ہوگا توہم ایک ہزار روپے اور بڑھا دیتے ہیں اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم تین ہزار روپے دے سکتے ہیں۔اس سے زیادہ نہیں۔اب آپ کو اوسطآتاہے تو تھیک ہے ورندہم آپ کو مجبور توکر نہیں رہے ہیں۔آپ کی مرضی ہو تود بیجے،

امًا) كوكس عند مناوا؟

ور نہ چلے جائے۔ بے شک ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا، لیکن اس کی زندگی کے حالات نے اس کو مجبور بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنے دس ہزار روپے کے سامان کو تین ہزار روپے میں بیچنے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔اور آخر آج کی کرچلاجا تا ہے۔

میں سوج ہماری اس وقت ہموتی ہے جب ہم کسی دوسرے انسان کو اپنے یہاں کام
کے لیے لاتے ہیں یا اس کو اپنے یہاں ملاز مت دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کم
سے کم کتنے روپے میں ہمارے یہاں کام یا ملاز مت کرنے کے لیے تیار ہوجائے گا۔ وہ
چوں کہ مجبور اور بے بس ہوتا ہے۔ اس کو جتنا بھی دیا جائے اس کو غنیمت ہجھتا ہے۔ اس
لیے وہ معمولی ہے معمولی اجرت یا تخواہ میں راضی ہوجاتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے
اس کو مجبور تونہیں کیا تھانا۔ وہ خود راضی ہوا تھا۔ وہ کیوں راضی ہوا؟ کسی اور کو اپنا سامان تھے
ویتا۔ یا کسی اور کے یہاں کام یا ملاز مت کراہتا۔

لیکن پہ کہتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگروہ کسی اور کوسامان بیتیا یا کی اور کے بہاں کام یا ملاز مت کرتا تووہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا۔ وہ بھی اس کواس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا۔ وہ بھی اس کواس کے سامان ، کام یا ملاز مت کے استے ہی ہیے دیتا اور کہتا کہ اگر آپ استے روپے ہیں وے سکتے ہیں تو یجے یا استے روپے ہیں کام یا ملاز مت کرسکتے ہیں تو یجے ور نہ آگے و یکھے۔ ہم آپ کو جبور توکر نہیں رہے ہیں۔

اس طرح کاساج جس میں لوگوں کی زندگی کی ضرور توں کی بجائے ان کی مجبور ہوں کو دکھیے جاتا ہو، ان کی پریشانیوں کو شولا جاتا ہو، چیزوں اور کاموں کی اصل اور مناسب قیمت اور اجرت دینے کے بجائے لوگوں کی مجبور ہوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہو، وہ سب بچھے ہوسکتا ہے لیکن ایک اسلامی ساج نہیں ہوسکتا۔ اس طرح کے ساج میں رہنے اور جھنے والے لوگ سب بچھے ہوسکتا۔ اس طرح کے ساج میں رہنے اور جھنے والے لوگ سب بچھے ہوسکتے ہیں لیکن وہ اللہ اور اس کے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرو کار اور

امًا كِولِسَ عِدْمَارَا؟

محبت کرنے والے نہیں کہلائے جاسکتے۔اسلام چیزوں کی اصل اور واجبی قیت کو دکھتا ہے۔ اسلام لوگوں کی مجبور بوں کا فائدہ نہیں اٹھا تا۔ بلکہ وہ ایسے مشکل دفت میں ان کی مد د کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا تاہے۔وہ ان کی مجبور بوں کونہیں ٹولتا۔

ایسائی بار ہواکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے کوئی سامان خرید آتو

آپ نے اے اس کے سامان کی قیمت اس سے بھی زیادہ دی جتنی سامان بیجے والے نے اپنے
سامان کے لیے متعین کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ نہیں دیکھتے ہے کہ اس سامان کا
مالک اپنے سامان کو کم سے کم کتنے پھیوں میں بیجے کے لیے تیار ہوجائے گا۔ آپ کی نظر بھی
اس سامان کی اصل اور واجی قیمت پر ہوتی تھی اور بھی سامان بیجے والے کی اصل ضرورت پر۔

#### يتيمون كامال مفت ميس لينے سے انكار كرديا

ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمانوں کے باجماعت نماز اداکرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ بنوالنجار کے باغ کی جگہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے مفت لیے مناسب سمجھااور اس کو خرید نا چاہا۔ ان لوگوں نے زمین کو مسجد کی تعمیر کے لیے مفت میں چیش کردیا۔ بید زمین دویتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے زمین کو مفت میں لینے سے انکار کردیا اور ان دونوں بیتیم بچوں کو بلوایا۔ بچوں نے بھی زمین کو مفت میں دینا چاہا۔ آپ نے اسے مفت میں لینے کو پہند نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے مفت میں لینے کو پہند نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے اس کی قیمت اداکر دی۔ (۱)

جب لوگ اور وہ دونوں بیتم بے اپنی زمین کومسجد نبوی کی تعمیر کے لیے مفت میں ہی دینے کے لیے مفت میں ہی دینے کے لیے مفت میں ہی دینے کے لیے تیار سے تو چرمیے خرج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی اس جگہ کو

<sup>(</sup>۱) شاه عبدالحق محدث وبلوى ، مدارج النبوق (مركزابل سنت بركات رضا)ج:۲، ص: ۲۷-۱۸

امًا) کوکسن شذماراه

حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتی استعال کے لیے تولینائیں چاہے تھے۔ بلکہ اللہ کے گھرکی تعمیر کے لیے لینا چاہتے تھے۔ اور اس جگہ کو معجد کے لیے مفت میں وینا ان وونوں بیتم پچوں کے حق میں ہی بہتر تھے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوج تا۔ اس معجد کی وجہ سے تیامت تک کے لیے ان کے نامہ اعمال میں تواب لکھا جاتا رہتا۔ لیکن چر بھی حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت میں لینے سے انکار کردیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی نظر اس بات پر نہیں تھی کہ وہ زمین کم سے کم کتی تیمت میں حاصل ہوجائے گی یاز مین والے لوگ بات پر نہیں تھی کہ وہ زمین کم سے کم کتی تیمت میں حاصل ہوجائے گی یاز مین والے لوگ اس زمین کو کم سے کم قیمت میں بیچنے کے لیے کس حد تک مجبور ہیں ؟ آپ ان بچول کی مفرورت اور ان کے حالات زندگی کو اچھی طرح بجھ کہ ان کی جو سے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جگہ مفت میں مسجد کے لیے لئی جائے اور ان کی زندگی کو مشکل میں ڈال ویا جائے۔ آپ نے سود سے ہازی نہیں کی بلکہ ان کی ضرورت کو سامنے رکھ۔ اور درست بات جائے۔ آپ نے سود سے ہازی نہیں کی بلکہ ان کی ضرورت کو سامنے رکھ۔ اور درست بات توبیہ کریہاں سود سے بازی کی ضرورت بی نہیں تھی۔ جگہ مفت میں بیش کی جارتی تھی۔

### غلام كوآ ته سودر بم مين خربيرا

اب حضرت جبررشی الله تعالی عندے مروی مندرجہ ذیل صدیف و کھیے: بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم یکن له مال غیره، قباعه بشمان مائة درهم ثم أرسل ثمنه إلیه.

ا کے محانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کواپنی وفات کے بعد کے لیے

<sup>(</sup>۲) محمدين إسهاعيل البخرى: صحيح البخارى (دار طوق النجاذ، بيروت: ۱۳۱۱) هـ) رقم: ۲۷۱۲ مسلمين الحجاج، صحيح مسلم (دار ابن حزم، بيروت: ۱۳۹۹ هـ) رقم: ۱۲۸۹

امًا كَاكِيسَ عِذْمَالِهِ ﴾

آزاد کردیا۔ لیکن ان کے پاک اس غلام کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کوان سے آٹھ سودر ہم میں خرید لیا اور سے در ہم ان کو بھجواد ہے۔ (=)(n)

جن محانی رضی القد تعالی عند کاغلام تھا انہوں نے اپنے غدم کوآزاد کر دیا۔ ان کے
پاس اس غلام کے علاوہ اور پچھ نہیں تھا چر بھی اس کواپئی زندگی کے بعد کے لیے مفت میں
آزاد کر دیا۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ وہ اپنے غلام کواچھی قیمت میں بیجے اور اس کے عوض میں جو
بیسہ ملتا اس کواپئی زندگی کی ضروریت میں خرج کرتے۔ اور پھر آگر انہوں نے ایساکر ہی لیا
اور اسے مفت میں آزاد کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام کوکیوں خریدا؟
اور وہ بھی آخھ سودر ہم میں کیوں؟

دراصل آب نے اس غلام کو اپنی ضرورت کے لیے نہیں خربیا۔ بلکہ آپ نے اپنے صحافی کے حالات زندگی اور ان کی ضرورت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کے غلام کو خربیہ نے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ان کے غلام کو آٹھ سودرہم میں خربیہ کران کو آٹھ سودرہم کا مالک بنایا اور دو مری طرف اس خربیہ ہوئے غلام کو آزاد کر کے اپنے صحافی کی اس خواہش کو بھی ہورا کر دیا کہ ان کا غلام ان کے بعد آزادانہ زندگی گزارے۔ آپ نے ان کے غلام کو آزادانہ زندگی گزارے۔ آپ نے ان کے غلام کو آزادانہ زندگی علام کو قوراآزادی سے اپنے سی ٹی کی وفات کے انتظار کو من سب نہ بھا۔ آپ نے چاہا کہ غلام کو قوراآزادی سے اور دو سری طرف میرے صحافی کو سہارا بھی گئے۔

## ایک غلام کودوغلامول کے بدلے میں خربیرا

جاء عبد، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر

<sup>(</sup>٣) "(ت)" ہے مراد ترجمہ ہے۔ اس اٹارے کو اس کتاب میں متعدّد وجگہ یہ بتانے کے لیے استعال کیا کیا ہے کہ بہال ترجے کا افتتام ہوتا ہے۔

اتاً) کوئن نے تال ا

النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعنيه". فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: "أعبد هو ؟"(")

ایک غلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے ہاتھ پر ججرت کے لیے بیعت کی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے غلام ہونے کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تفا۔ غلام کا مالک اسے لینے کے لیے آگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ہے فرما یا:"اس غلام کو جھے بچے دو۔" آپ نے اسے دوسیاہ فام غلاموں علیہ وسلم نے مالک ہے فرما یا:"اس غلام کو جھے بچے دو۔" آپ نے اسے دوسیاہ فام غلاموں کے عوض فرید لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی کویہ جانے بغیر بیعت نہیں کروائی کہ وہ غلام تونہیں ہے۔ (ت

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ غلام ہے تو آپ اسے کہ سکتے ہے کہ دوہ اپنے مالک کے پاس جائے۔ یا آپ اس سے کہ سکتے ہے کہ تم فے جھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم سی غلام ہو؟ اور جھے اس بات کی خیر نہ دینا تمھاری غلیطی ہے اس لیے تم اپنی تھا کہ تم سی کے غلام ہو؟ اور جھے اس بات کی خیر نہ دینا تمھاری غلیطی ہے اس لیے تم اپنی مالک کے پاس واپس جاؤ۔ لیکن جب اس غلام کا مالک اس کو لینے کے لیے آیا تو آپ فی اس خرید میں خرید اس غلام کو دوغلاموں کے بدلے میں خرید لیا۔ آپ فی ایس اس کو کی بات نہ کی۔ بمکہ آپ نے اس غلام کو اس کے مالک کے پاس واپس جانے کو لیا۔ آپ فی ایس اس کو بہت تکلیف دی آس اس فی اس نے اس کو اس کے مالک کے پاس واپس جانے کو سے بات اس کے ذبین میں بوری طرح بیڑھ گئی ہوگی کہ اس نے بیس کتنی بار سوچ لیا ہوگا۔ یہ بات اس کے ذبین میں بوری طرح بیڑھ گئی ہوگی کہ اس نے بھرت کرنا آسان میں خور بات ہے جس اس کو بھرت سے بیسر منع کردینا اس سے بیرواشت کرنا آسان نہ تھا۔ قابل غور بات ہے آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے اس غلام کی اس جذبانی کیفیت اور نہ تھا۔ قابل غور بات ہے آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے اس غلام کی اس جذبانی کیفیت اور

<sup>(</sup>٣) أبو عيسيّ الترمذي،جامع الترمذي (دار الفكر،بيروت:١٣١٣هـ)رقم:١٣٣٩

امًا كِيسَ بِهُ مَارَا؟

ضرورت تک کالحاظ کیااوراس کونگاہ میں رکھا۔اس کوواپس جھیجنے کے بجائے اسے دوغلاموں کے عوض میں خرید لیا۔اور ادھرہم اکیسویں صدی کے مسلمان لوگوں کی مجبور بول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ سووے بازیاں کرنے میں لگے ہیں۔

## قرضه زیاده کرکے واپس کیا

عن جامروضي الله تعالى عنه قال: كان لي على وسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضائي وزادني.(۵)

حضرت جابرر شی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرمیر ایکھ قرضہ تھا۔ آپ نے جب میراقرضہ اواکیا توجاتنا تھا اس سے زیادہ دیا۔ (ت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواتی ہی رقم واہی کیوں نہیں وی جتنی ان کی بنتی تھی؟ ان کو ان کے قرضے سے زیادہ کیوں دیا؟ نہ زیادہ کے لیے حضرت جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ نہ ایسا خدا کا تھم تھا۔ نہ آپ ہڑا تھا گئے کے اوپر کسی کا کوئی دباؤ تھا۔ اور بھلا آپ ہڑا تھا گئے کے اوپر کس کا دباؤ ہوسکتا ہے؟ اور کس کا دباؤ ہوسکتا ہے؟ اور کس کا دباؤ ہوسکتا ہے؟ اور کس کا دباؤ ہوسکتا ہے؟ اوپر کس کا دباؤ ہوسکتا ہے؟ اوپر کس کا دباؤ ہوسکتا ہے؟ اور کس کا دباؤ ہوسکتا ہے؟ اوپر کس کا دباؤ ہوسکتا ہے؟ اوپر جوئی تھی کہ آپ ہڑا تھا گئے گئی نگاہ جس سے بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ ہڑا تھا گئے گئی نگاہ جس سے بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ ہڑا تھا گئے گئی نگاہ جس سے بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ ہڑا تھا گئے گئی نگاہ جس کے بجائے آپ ہڑا تھا گئے گئی نگاہ لوگوں کی زندگی ، ان کی ضروریات اور ان کی خوشی پر ہوئی۔

## ما تکنے والے کوادھار لے کر دیا

عن أبي هريرة، قال: أني رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم

(۵) محمد بن إسياعيل البخاري، صحيح البخاري (بيروت: دار طوق البحاة ١٣٥١ه) رقم: ٢٣٩٣ آبو داؤد السجستاني ، سنن ابو د و د (المكتبة العصرية ، بيروت) رقم ٢٣٣٤

انا) کوکس نے تال ا

يسأله. فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا. وقال: "نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي."(١)

حضرت الوہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکرآپ سے پچھا نگا۔ آپ نے کس سے آدھاوس (ع) ادھار لیا تھاوہ اپنا قرض واپس لینے کے لیے آیا۔

ادھار لے کراس کو دے دیا۔ پھر جس سے ادھار لیا تھاوہ اپنا قرض واپس لینے کے لیے آیا۔

آپ نے اے ایک وسق دیا۔ آپ نے فرمایا: ''آدھاوسق آپ کا ہے اور آدھاوسق آپ کے لیے ایک لیے ہماری طرف سے ہے۔ ''(ت)

حضور اکرم صی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ضرورت ہوری کرنے کے لیے دوسرے شخص سے آدھاوس قرض لیا۔ جس سے قرض لیاجب دواپنا قرض ما تکنے کے لیے آیا آو آپ نے اسے بوراایک وسل دیا۔ جب آپ کے ذہبہ بتا تھا آو آپ نے اسے بوراایک وسل دیا۔ جب آپ کے ذہبہ بتا تھا۔ پھر بھی آپ نے ایک آدھا بی وسی بتنا تھا آو آپ نے ایک آدھا بی وسی دیا تھا۔ پھر بھی آپ نے ایک وسی کیوں دیا؟ دراصل آپ نہ سوداگری کرتے نہ سودے ہازی۔ آپ کی نظر اس بات پہ گئی کہ اس نے ایک شخص کی مدو کہ اس نے ایک شخص کی مدو کے ایک سے ایک شخص کی مدو کے ایک سے ایک شخص کی مدو کے لیے بھی میرا تعاون کیا۔ میں نے اس سے ایک شخص کی مدو کے لیے بھی دیا ہو دی آپ نے سے دیا۔ آپ نے سے دیکھا کہ اس کے کام کی مناسب قیت کے لیے بھی دیا تھا کہ اس کے کام کی مناسب قیت کیا ہیں ڈیادہ بنتی تھی۔ اس لیے کیا دی دی آپ کے دی دیا۔ آپ نے سے دیم رحال میں ڈیادہ بنتی تھی۔ اس لیے اس کو آدھے وسی سے ڈیودہ بی دیا۔

<sup>(</sup>٢) أبو يكر البيهقي، السن الكبري (دار الكتب العلمية، بير وت:٢٠٠٢ع) رقم: ١٠٩٣٠

<sup>(2)</sup> ایک وسن ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اور ایک صاع کا وزن جار کلواور تقریبا 94 گر م ہوتا ہے۔ اس اختیار سے آدھاوس کاوزن تقریبا 122.82 کلوہتا ہے۔

#### مبتراونث وابس كيا

عن أبي رافع، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة. فأمرني أن أقضي الرجل بكره. فقلت: لم أجدفي الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء." (^)

حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ بڑگا تھا ہے کی سے ایک چھواونٹ آئے تواپ نے کسی ہے ایک چھواونٹ آئے تواپ نے جھو ٹا اونٹ بطور قرض لیا چر آپ کے پاس صدقے کے چھواونٹ آئے تواپ نے جھے تھم دیا کہ بیس قرض خواہ کواس کا اونٹ لوٹا دول۔ بیس نے عرض کیا: یہ بھی اونٹ تو چھ سالہ اور اچھی قشم کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انہیں بیس سے ایک اونٹ اے دے دو۔ بہترین ہوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی بیس ایجھے ہول۔ "(ت

جواونت حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے قرضے میں لیا تھا وہ اتنا اچھانہیں تھا جتنا اچھانہیں تھا جتنا اچھا اونٹ آپ نے قرض خواہ کو واپس ولوایا۔ اور نہ ہی اس کے اونٹ سے زیر دہ اچھا اونٹ وینا آپ کے ذیبے ضروری تھا۔ اور نہ ہی اونٹ والے نے اپنے سے اچھا اونٹ طلب کیا تھا۔ اور بغیر حق کے دہ طلب کر بھی کیوں سکتا تھا؟ آپ نے پھر بھی اسے بہترین شم کا اونٹ ولوایا۔ وجہ وہی تھی کہ آپ سووے بازی اور سوداگری میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس نے دلوایا۔ وجہ وہی تھی کہ آپ سووے بازی اور سوداگری میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس نے آپ کو قرض دے کر آپ کی اس وقت مدوکی جب آپ کو ضرورت تھی۔ اس لیے آپ کے نزدیک اس کی مدد کی قیمت دیں اونٹ نہیں حیسا اس نے دیا تھا بلکہ اس سے اچھا اونٹ بنتی میں اونٹ بنتی میں اس کے اونٹ سے اچھا اونٹ دلوایا۔

<sup>(</sup> A ) أبو داؤ دالسجستاني، سنن أبو داؤ د (المكتبة العصرية، بيروت) رقم: ٢٣٣٧

اتاً)كوكس يذتارا

اوپر ذکر کیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ اور ایسامعاشرہ جس کا قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسم خود چاہیے ہتے ای وقت وجود میں آسکتا ہے جب لوگ آبس میں ایک ووسرے سے سامان فریدتے اور بیچے وقت، ایک دوسرے کے بہاں کام اور ملاز مت کرتے یا ایک دوسرے کو اپنے بہاں کام اور ملاز مت کرتے یا ایک دوسرے کو اپنے بہاں کام اور ملاز مت کرتے بالک دوسرے کو ان کو بھٹنا نے کی کوشش نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامان بھٹنا نے کی کوشش نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامان اور ان کے کام کی متاسب اور واجی قیمت اداکریں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کران کی ضرور تول کو جھیں، ان کی زندگی کے حالات کو نگاہ میں رکھیں اور ان کے گھردل کی پریشانیوں کو سیمھیں، ان کی زندگی کے حالات کو نگاہ میں رکھیں اور ان کے گھردل کی پریشانیوں کو سیمھیں،

اب ذیل میں ہم دووا تعات بیان کرتے ایں (۹)جس میں اصل اسلامی معاشرے کی ایک جھلک تظر آتی ہے۔

ایک گھرکے وروازے پرکس نے وستک دی۔ دروازے کے ہاہر ایک عورت
کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ بیس سبزیوں کا تھیلا تھا۔ وہ آواز لگا رہی تھی: "سبزی لے
لو، سبزی ۔ "اس کے پاس دو تین طرح کی سبزیاں تھیں۔ ان سب کا وزن تین کلو ہوگا۔
سفیان کی نائی نے جب اس کی آواز سی وہ اس کے پاس پہنے گئیں۔
انہوں نے سبزی والی سے کہا: یہ ساری سبزول کتنے ہیں دوگی؟

اک نے جواب دیا: میں روپے میں۔ ٹائی نے کہا: وس روپے میں وے دو۔

وہ پندرہ روپے میں دینے کے لیے تیار ہوگئ۔ ان کی ان باتوں کے ور میان

<sup>(9)</sup> میدواقعات میقی بین، کوئی تمثیلی کہانیاں نہیں ہیں، ہمنے نواقعات میں اصل ناموں کوبدل کرفیش کیا ہے۔ ﴿ 16 ﴾

اتا) کوکس ن ن تا از ا

سفیان بھی وہاں بھٹے گیا۔ اس نے سبزی والی عورت کو غورے دیکھ۔ اس کے تھیلے میں جو سبزیاں تھیں ان کو بھی غورے دیکھا۔ اس نے انداز والگایاکہ یہ زار میں آئی سبزیاں کم سے کم جالیس رویے کی ملیس گی۔ ساتھ ہی اس نے سبزی والی عورت کی پیشانی اور اس کے چبرے پر ماہوی کی ملیس گی۔ ساتھ ہی اس نے سبزی والی عورت کی پیشانی اور اس کے چبرے پر ماہوی کی مشکستگی اور پریشانی کے آثار کو بھی پڑھ لیا۔ اس نے اپنی جیب سے ۸۰ رویے نکال کراس سبزی والی کو وے ویے۔

نانی نے کہا: بیٹا ہیے مفت میں آتے ہیں کیا؟ تونے بلا وجداتے ہیے کیوں دے دیے؟

سفیان نے کہا: میں نے بلا وجہ نہیں دیے۔ بھے ایک نہیں اکی وجہیں نظر آئیں اس کوریہ میرے دیئے کے لیے۔

نانی !اگرآپ بیر سبزیاں یا زار ہے خریدی توآپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اصل قیمت کم ہے کم چالیس روپے ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چورت کچھ پریشان کی ہے اور اس کو پچھ پیریشان کی اشد ضرورت ہے۔ اور ای وجہ ہے یہ چالیس روپے کا سامان پتدرہ روپے میں دینے کے لیے راضی ہوگئی۔ میں نے چالیس روپے اے اس کی سبزیول کے دیے ہیں۔ اور کیجر چونکہ یہ پچھ پریشان کی وکھائی ویتی ہے اس لیے چالیس روپے اور دیے تاکہ یہ ایتی ضرورت کو بوراکر لے اور اس کی پریشانی ختم ہوجائے۔ یہ ہمری اسلامی جمن ہے۔ اس کی پریشانی توجہ اس کی پریشانی توجہ اس کی اسلامی ذمہ واری ہے۔

نانی نے مسکر اکر کہا: تو شعیک کبتا ہے بیٹا۔

پھراکے ون سفیان نے ہزار میں ایک پوڑھی عورت کو خوبصورت ڈلیائیں بیجے ہوئے دیکھا۔اس نے وہ ڈلیائیس زمین پراکے چورے او پررکھی ہوئی تھیں۔وہ اس عورت کے قریب گیا۔ اک نے عورت ہے ہو چھا: آپ ایک ڈلیا کتے روپے میں چھر بی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا: ایک سوپچاک روپے میں دو۔ مغیان نے بوچھ: آپ کوایک ڈلیا بنانے میں کتناوقت مگتاہے؟ عورت نے جواب دیا: دوون لگتے ہیں۔

سفیان نے کہا:اس حرب سے آپ کی دوڈ لیاؤں کی قیمت پانچ سورو ہے بھی بہت کم ہے۔آپ کواپٹی ڈ لیائیں اتن سستی نہیں بیخ چاہیے۔

بوڑھی عورت نے بڑا، بیس ہوتے ہوئے جواب دیا: بیٹا الوگ اتنے ہیں بھی بڑی مشکل ہے اور بہت بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد دیتے ہیں۔ زیادہ ترلوگ توسور دیے میں بی لے مشکل ہے اور بہت بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد دیتے ہیں۔ زیادہ ترلوگ توسور دیے میں بی لے جانا جائے ہیں۔

اسے بوڑھی عورت کے لیجے میں مالوسی کودیکھ کر کافی تکلیف ہوئی۔لیکن وہ کر بھی کیاسکتا تھا؟

اس نے بورھی عورت سے کہا: اللہ بہتر کرے گا۔ اور وہ اس سے آگے بڑھ گیا۔

آگے بڑھتے ہوئے وہ من ہی من بیں کہ رہاتھ کہ آج کل تووہ مزدور جن کے پاک نہ تعلیم ہے اور نہ تربیت ان کو بھی ایک وان کے کام کے پانچ سورو پے مل جاتے ہیں۔ ونیا سود سے بازی اور بھاؤ تاؤ کے نشہ بیس اتنی بر مست کیوں ہوگئ کہ وہ سے بھی بھول گئی کہ سے ڈ ایا بیس مزدوری سے نہیں بلکہ ہنر سے بنتی ہیں۔ دوڈ سے کال کوبنانے بیس چار دن خرج ہوتے ڈ ایا بیس روڈ سے کو اس کے ہنری بنیاد پر د ہے کی امید تو ہیں۔ کی ما مید تو کی کہ اس بیس نے کو اس کے ہنری بنیاد پر د ہے کی امید تو کی کی جاسکتی ہے ، وہ تواس کی مزدوری کی تیمت اس کے ہنری بنیاد پر د ہے کی امید تو کی کی جاسکتی ہے ، وہ تواس کی مزدوری کی تیمت بھی دیے کو تیار نہیں ہیں۔

ہالکل درست کہاسفیان نے اپنے من میں کہ لوگ تواس کی مزدوری کی قیمت وینے کو تیار نہیں ہیں دہاس کے ہنر کی قیمت کی دیں گے ؟ اور پھران لوگوں سے سامید کرنا آبو

اتاً) کوکش نے تارائ

خود كود حوكه دينے كے برابر ہے كه وہ ال كے كام كى وہ تيت وي سے جو قيمت ايك" اسلامى ساج" بين اس عورت كے برابر ہے كه وہ ال كے كام كى موتى چاہيے ساج" بين اس عورت كے كام كى موتى چاہيے ۔ كامول كى "اسلامى تيت "كيا ہوتى چاہيے ال كو ہم نے ايك الگ سيكشن بين بين كي ہے ۔

# و ایک غلام جس کی مار کیٹ میں بولی لگتی ہے

ان کے گھروں کے بچے تعلیم حاصل کرنامجی چاہتے ہیں اور معیاری تعلیم حاصل کرناچاہتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں دنی اور و نیوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرناچاہتے ہیں۔ اس کام کے لیے ان کی کتابیں اور نوٹ بکس (Notebooks) بھی آنا ہوتی ہیں۔ اسٹیشنری (Stationary) کے سامانوں کی مجھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہر مہینے ان کی اتاً) كويس عذ تارا ؟

فیسیں بھی اداکرنا ہوتی ہیں۔ اور ایسانہیں کہ بیسب سامان ایک بار خرید لیے اور بس۔ ان سے سامانوں کو تقریبا ہر جھ مہینے ہیں نے سامانوں سے بدلنا ہوتا ہے۔ ان کے گھروں ہیں بھی شادیاں ہوتی ہیں اور نئے رہتے بنتے ہیں۔ ان نئے رشنوں کو قائم کرکے ای طرح نہیں جھوڑ دیاجا تا بلکہ ان کوبر قرار رکھنا ، ان کی حفاظت کرنا بلکہ ان کو مضبوط سے مضبوط قربتانا ہوتا ہے جس کے لیے وقت اور بیسہ دونوں در کار ہوتے ہیں۔

ان کے گھروں میں بھی وقتا فوقتا ہے اور بڑے سب بہار ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جیسے سب لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے ان کی زندگی میں ہوتا ہے ان کی زندگی میں بھی اچانک ایسے ہو دیتے ہوجاتے ہیں جو اندر سے بہر تک بورے گھرکو توڈ کررکھ دیتے ہیں۔ ان حادثوں کے بھیانک نتائے سے بہر نکلنے کے لیے اچھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہاریاں اوراس میں کے حادث نہ صرف جذبات اور نفسیات پر ایک حملہ ہوتے ہیں گلکہ ساتھ میں ایک اچھی خاصی خطیرر قم کو بھی بہالے جاتے ہیں۔ اور اگر رقم موجود نہ ہوتو بھر انسانوں کوساتھ میں لیے جے جاتے ہیں۔ اور اگر رقم موجود نہ ہوتو کھر انسانوں کوساتھ میں سے جے کہ اس طرح کے حادثے ضروری نہیں ہے کہ ایک تی بار چھی آئیں وہ کئی بار بھی چیش آ سکتے ہیں۔

لیکن ہیں ان تم م چیزوں ہے کیا مطلب ؟ کیونکہ ہم نے اماموں اور علا کو مارکیٹ میں بولی لگاکر بکنے والد الیک غلام بنادیا ہے۔ ہم تمام ائمہ اور علا سے سودے ہزی اور سوداگری کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ ہم ان سے ان کی اجرت کے بارے میں ان کی معلوم کرتے ہیں کہ وہ کتنے روپے مہینہ میں مسجد میں امامت کرنے یا مدرے میں تعلیم وینے کے لیے تیار ہوجائیں گے۔ وہ اپنی رائے بتادیے ہیں اور پھر ہم انہیں اپنی دائے بتارے ہیں۔

جب ہم امامول سے ان کی تنخواہ یا اجرت کے بارے میں ان کی رائے لو چھتے ہیں

و امتا كوكيس ين منارا؟

تواس سے ہمارااصل مقصد ان کی رائے کو جاننا اور بجھنانہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ وہلے سے ہی طے ہوتا ہے کہ ان کوچے ہزار رویے دیناییں۔ مائیں تو شیک اور شمائیں تواس دنیامیں ا، موں کی کی تھوڑی ہے۔ لیکی رائے ان کو بتائے اوران کی رائے معلوم کرنے کے جیجے ہمارا مقصد یا توامام باء کم دین کو آسانی سے منانا اور راضی کرنا ہوتا ہے۔ یاہم ان سے ان کی رائے صرف اس لیے ہو جھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کویہ بتا سکیس کہ امام صاحب یا عالم دین کو معجد یا عدر سے میں استے کم بیسوں میں ان کی مرض سے دکھا گیا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی ڈور زیردی نہیں کی تھی ہے۔

مسجد میں امامت کے لیے یا مدرسے میں تعلیم وینے کے لیے تقرری سے میں تعلیم وینے کے در میان سودے بازی میلے مقتد بوں اوراہ م صاحب، یا مدرسے کے تاظم اورعالم دین کے در میان سودے بازی میں ایک بات توطے ہے کہ جیت ہم مقتد بوں کی یا مدرسے کے تاظم کی ہوئی ہے۔ کیونکہ مجبور امام یا عالم دین ہیں۔ ہم مجبور نہیں ۔ اور ہم ان کی اس مجبور کی کواچھی طرح بجھتے ہیں۔ اور ہم سے مجبور کی کواچھی طرح بجھتے ہیں۔ اور ہم سے مجبور کی کواچھی طرح بجھتے ہیں۔ اور ہم سے مجبور کی کواچھی طرح بجھتے ہیں۔ اگر ان کو ہماراسودامناسب لگتاہے تو تھ میں ورنہ کوئی اور جگہ دیکھیں۔ ہمارے بہت آئیں گے۔ اگر ان کو ہماراسودامناسب لگتاہے تو تھ میں ورنہ کوئی می شوڑی اور جگہ دیکھیں۔ ہمارے باس مول ہوں، مولو بوں، علا اور مفتیوں "کی کوئی کی شھوڑی اور جگہ دیکھیں۔ ہمارے اردگر دیجھٹے بھرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چھوڑ کر جائے گا ہمیں دو سرے ہزاروں مل جائیں گے۔ اور وہ بھی اس سے کم شخواہ ہیں۔ بلکہ اگر ہم

دوسری طرف ائمہ اور علما واقعی مجبور ہوتے ہیں۔ وہ جائے ہیں کہ اگر وہ چھ ہزار روپے میں راضی نہ ہوں تودوسری جگہ کو نے ان کو چھ ہزار روپے سے زیادہ مل جائیں گے۔ اس لیے وہ تھوڑی بہت دیر جدوجہد کرتے ہیں اور اس کے بعد ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ لیکن

اتاً) كويش خذتارا؟

مجور اس وجہ سے نہیں کہ ان کا عہدہ یا منصب اب کمزور ہوگی، ان کا مقام و کہلے کی طرح مضبوط، مقدس اور عظیم الشان شدرہا۔ یا انکہ اور علما کاعلم اب بے قیمت ہوگیا۔ یا ان کا بدن اور جسم کمزور ہوگیا۔ ان کو مجور اور بے بس ہم لوگول نے بتایا ہے۔ وہ مجبور ہمارے کر دار اور ہمارے کر دار اور ہمارے کر دار اور ہمارے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے ہاتھ پاؤل میں زنجیری اور بیڑیال دالی ہیں۔

حقیقت بیہ ہے کہ ہم نے اتمہ اور علما کو اس عد تک مجبور کردیا ہے کہ اگر تمام مسجدول اور مدرے والے بید فیصلہ کرلیں کہ ہم کسی بھی امام کو یا عام دین کو دو یا تین ہزار روپے مبینے سے زیادہ نہ دیں گے تب بھی ہار اتمہ اور علما کی ہی ہوگی۔اوران کو سریزڈر (Surrender)کرنا ہی ہوگا۔ کیونکہ ان کے یاس دو سراکوئی اور آپش نہیں ہے۔

انہوں نے اپنے دین کی خدمت کے عشق اور اس کی تبلیغ واشاعت کی محبت میں وین کی خدمت سے جڑے کاموں کے علاوہ نہ بھی پچھ سیکھااور نہ بھی اس کے بارے میں سوچا۔ انہیں کوئی دو مراکام آتا ہی نہیں۔ وہ بہی کام کرنے کے لیے مجبور ہیں جو وہ کرتے آئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ چاہے جتنے بھی کم پہیوں میں سوداکریں وہ اس کو انے کے لیے مجبور ہیں۔ اور ہم عوام اور ہم مقتدی ان کی اس مجبوری کاسالہ سال سے ناجائز فائدہ اٹھا دے ہیں اور ہم عوام اور ہم مقتدی ان کی اس مجبوری کاسالہ سال سے ناجائز فائدہ اٹھا دے ہیں اور جیسا کہ حالات بتارہ ہیں آگے بھی ان کی اس مجبوری کا فائدہ ای طرح میں اور جیسا کہ حالات بتارہ ہیں آگے بھی ان کی اس مجبوری کا فائدہ ای طرح

# و ہم جانتے ہیں وہ مجبور ہے

ہم نے دراصل ائمہ اور علما کونہ صرف مجبور کیا بلکہ ہم اس بات کواچھی طرح ہجھ بھی چکے ہیں کہ وہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ہم جانے ہیں: وہ کہال جائیں گے ؟ جائیں گے بھی تو پلٹ کے واپس ہمارے یاس بی آئیں گے۔

جوبات ہم کوسمجھ میں نہیں آئی دہ سے کہ ان کے علم ، ان کے ہنر ، ان کی تربیت ، ان کے عہدے اور ان کے منصب کی واجی اور مناسب قیمت کیا ہے؟ اور نہ ہی ہم اِس بات کوسمجھنا جا ہے ہیں۔ دوسر کی باتیں جو ہم کوسمجھ میں نہیں آتیں دہ یہ ہیں کہ:

- جارے ائمہ اور علماکی ضروریات کی ایں؟
  - ان کے گھر کے حالات کیا ہیں؟
- ان کادہ گھر جو ہوری نظروں کے سامنے نہیں ہے ، بلکہ وہ کوسوں دورہے جس کے سے حالات ہمیں کبھی ہوتا ہے یا نہیں ؟ سے حالات ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوسکتے ،اس میں کھا نابن بھی پر تاہے یا نہیں ؟ اور بترا بھی ہے توکیسا بتراہے ؟ کیا ایسا ہی بتراہے جیسا ہم سے کے گھروں میں بتراہے ؟
  - یابس ایساکدون کمٹ جاتاہے؟
  - کیاان کے گاؤں یس ان کے بچول کی شادیاں ہو پھی ہیں یائیس؟
- اور اگر نہیں ہوئیں جیں توکیا اہام صاحب آئی سکت رکھتے جی کہ وہ ان کی شادیاں کر پیس سے ؟
- کیاان کے بچے تعلیم عاصل کریاتے ہیں یانہیں ؟کیاان کے پاس اتنی قوت ہے کہ

امًا كَا كُلُوسُ اللهُ مَالِهِ كَالِهِ الْمُعَالِدُ مَالِهِ كَالِهِ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

وواسية بجول كومعقول ادارے من تعليم دلوا پائيس يانبيس؟

- ان کازندگ کیے چتی ہے؟
- اور کیاجلتی مجی ہے یانہیں؟
- کسی موڑ یہ آگر پھنس تونیس گئی ہے؟

اور وہ بھی کسی ایسی جگہ جہاں ان کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ بس ایک سنسان جنگل ہے جہاں ان کی سسکیاں توکیا ان کی جنگی ہے جہاں ان کی سسکیاں توکیا ان کی جنگی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا۔ ہم یہ توجائے ہیں کہ ان کے کرتے کارنگ سسکیاں توکیا ان کی جنگی یہ ان کے گھر کی دنیا ہیں سیاجی اور اند جی موا بچھ نہیں۔ اور نہ بی ہم ان کی باتوں کو بچھنا چاہتے ہیں۔ اور نہ سنا جاہتے ہیں۔ اور نہ سنا جاہتے ہیں۔

## و بازار میں چھ توانصاف ہے

ہم یہاں کی بھی ملک کے قانون کی بات نہیں کریں گے ، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ملکی قوانین نے مختلف فتم کے کام کرنے والوں اور خدمات انجام دیئے والوں کے لیے جو اجرت مقرر کی ہووہ پوری طرح انصاف پر بھی ہو۔ پھر قانون کے سرتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملک میں مختلف فتم کے کام کرنے والوں اور خدمات انجام دینے والوں کے لیے پندرہ ہزار روپے دینے والوں کے لیے پندرہ ہزار روپے اجرت یا تخواہ مقرر کی گئی۔ اور وہ قانون اس وقت کے اعتبارے انصاف پر جنی تھا۔ لیکن پھر کھے سالوں میں طالات بدل گے ، مثلاً مہنگائی بڑھ گئی۔ اس کا اثریہ ہواکہ ۲۰۰۰ء میں جو تخواہ مقرر کی گئی تھی اس کی حیثیت ۱۰۰ء میں بہت زیادہ کم ہوگئی۔ یہاں تک کہ آوھے سے تخواہ مقرر کی گئی تھی اس کی حیثیت داماء میں بہت زیادہ کم ہوگئی۔ یہاں تک کہ آوھے سے

بھی زیادہ کم ہوگئی۔ مثلاً بندرہ ہزار روپ کی حیثیت صرف سات بزار رہ گئی۔ ظاہرہے ۱۰۱۰ء میں پہنچ کر یہ قانون انصاف پر بنی نہیں رہا۔ ۱۰۱۰ء میں ان کی اجرت کو بڑھانا ضروری ہوگیہ۔ اس طرح بہت سے قانون وقت گزرنے کے ساتھ فرسودہ، ناکارہ بلکہ نقصاندہ ہوجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ توانین کو بدلنا اور ان کواپ ڈیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا اس لیے ایسے قوانین سالوں تک۔ لوگول کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں اور ان کی کوئی ڈیر خبر نہیں ایتا۔

ہاں ہم بیضرور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شریعت کے نظریے سے کسی بھی کام کرنے والے کی کم سے کم اجرت کتنی ہونا چاہیے۔لیکن اس سے تمہلے کہ ہم اس معالم میں شریعت کے احکام جائیں ہم یہ معلوم کریں گے کہ فی الوقت بازاروں میں کاموں کی اجرتیں اور شخوابیں اوسطاکیا ہیں ؟ ہم کسی بھی قتم کے کاموں کو خواہ وہ دنیوی ہوں یا دینی چار الگ الگھ فالوں میں رکھ سکتے ہیں۔

(۱) کے کام وہ ہیں جن کوکرنے کے لیے نہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تربیت کی۔ جیسے ان لوگوں کا کام جو تعمیری کاموں میں مزدوری کرتے ہیں اور معماروں (تعمیری کام کے مستریوں) کوسبارادیتے ہیں۔

(۲) دوسری طرف کھے کام وہ ایں جن کو کرنے کے لیے صرف تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیے تعمیر کا کام جو معمار کرتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے۔ چیے تعمیر کا کام جو معمار کرتے ہیں۔ ظاہرہے اس کام کے لیے صرف تربیت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے۔

(۳) تیسرے نمبر پر دہ کام آتے ہیں جن کوکرنے کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کمیٹی میں کلرک یا خشی کا کام۔

(۳) اور پھر کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے بیے صرف تربیت اور تعلیم کی

امًا ﴾ كوكس خفرارا؟

ضرورت نہیں ہوتی ہے ، بلکہ انجی قتم کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ مثلّہ کالجوں اور
اور سٹیوں کے ٹیچر ز، بینکوں کے مینجرس وغیرہ۔امامت اور مدرسے میں تعلیم دینے کے
کام اس چوتھی قسم میں آتے ہیں۔ کیونکہ امامت اور تدریس دونوں بی کے لیے نہ صرف
تعلیم و تربیت کی بلکہ انجی خاصی مشق و تربیت اور اقتصے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔

جب ہم بازار ہیں دی جانے والی اجرتیں اور تخواہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کے لیے نہ تربیت کی ضرورت ہے اور نہ ہی تعلیم کی ان کی ایک دن کی اجرت ہی کم سے کم بائج سورو ہے ہے۔اگر مسجد کے امام کویا شدرے کے مدرس کوایک جائل ، بے پڑھا لکھا اور بغیر تربیت اور بغیر تعلیم والا مزدور ہی مان لیاج ئے تب بھی تو اس کے پندرہ ہزار روپے مہینے کے بنتے ہی ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ام اور مدرس وونوں ہی نہ صرف بیا کہ وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں بلکہ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے بلکہ ان کے پاس اچھی تسم کی تعلیم و تربیت ہوتی ہوتی ہے۔

دوسری بات بید ایک مزدور صرف آٹھ گھٹے کام کرتا ہے، جبکہ مسجد ول کے اہام
اور مدر سول کے مدرس ایک طرح سے چوہیں گھٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ در اصل وہ نہ
صرف چوہیں گھٹے کام کرتے ہیں بلکہ ہفتے کے سات دن، مہینے کے تیس دن اور سال کے
تین سو پیٹھ دن کام کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کوئی چھٹی شہیں رکھی ہے۔ اگر امام
صاحب ہفتے ہیں ایک دن چھٹی کرلیں تو بوری بستی میں کہرام بچ جائے کہ امام صاحب لا پرواہ
ہیں۔ اور اگر مدرے کے عالم دین ایک دن کے چھٹی کرلیں توان کے واپس آئے سے جہلے
ان کو مدرے سے فکالئے کے منصوبے تیار ہوج بیں۔ اس کا مطلب سے ہواکہ ایک مزدور کو
ہم اس کے دنیوی کام کے لیے پندرہ ہزار روپے ماہانہ اجرت وسے ہیں اور دہ بھی اس کے

اتاً) کوش<u>ن ز</u>مال

آٹھ گھنٹوں کے کام کے ہیں۔ لیکن مسجد کے قام یا ہدرت کے مدرس کو ہم ان کی دنی فلمات کے لیے چھ ہزار روپ سے زیادہ و ہینے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ ان کے پاس تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے، اور خہ صرف تعلیم و تربیت ہے بلکہ اچھی تعلیم و تربیت ہے اور جبکہ وہ ایک طرح سے چو ہیں گھنٹے کی ڈیو ٹی انجام و ہے ہیں۔ کیا ہم بقین سے اس بات کو کہ سکتے ہیں کہ بیہ ہم انصاف کر رہے ہیں۔ ہم بیہ بھول تو نہیں گئے ہیں کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے وہ فاموں، فاضلوں اور مفتیان دین کا بھی خدا ہے۔ کیا ہم نے اس بات کو ہما تو نہیں ویا کہ خدا ظلم کا بدلہ ضرور ایتا ہے دئیا ہیں شرین و آخرت میں ضرور۔

# اسلام ي عظيم سوچ

اسلام میں ہرامیر مسمان پر زگوۃ فرض کی گئی ہے۔ زگوۃ کوفرض کے جانے کے
ہیے بہت سادے مقد میں۔ ان میں سے ایک عظیم مقصد مو شرے سے غربت کوختم
کرنا بھی ہے۔ جب کسی فرد کے پاس اس کی بنیادی ضروریات سے الگ ساڑھے سات تولے
سونایا اس کی قیمت کے برابر چاندی یا ہیے یا کوئی اور تشم کا مال یا پراپرٹی (Property) اکھا
ہوجائے اور اس پر ایک سال گذر جائے تواس کے اوپر زگوۃ فرض ہوجاتی ہے۔ اور اس پر
بنیادی ضروریات سے زیادہ اس سونے، چاندی ، چیوں مال یا پراپرٹی میں سے سالانہ
وھائی قیمد حصہ غریوں کو دینا فرض ہوجاتا ہے۔ (۱۰۰) اسلام میں ہراس آدمی کوغریب شار کیا
دھائی قیمد حصہ غریوں کو دینا فرض ہوجاتا ہے۔ (۱۰۰) اسلام میں ہراس آدمی کوغریب شار کیا

(۱۰) ہمادے زمانے میں جو اصوب وہ سب کہ جا ہے گئے تنس کے پاک ساڑھے سات تولے سونایااس کے برابرہ ال یابید بویاساڑھے ۵۲ تولے چندی یااس کے برابرہ ال یابید ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہوائی پر زکوۃ فرض بوجائی ہے۔ اس اصور کو تبدیل کیے جاتے کی ضرورت ہے۔ ڈمان نبوک میں ساڑھے سات تولے سوئے اور ساڑھے ۵۲ تولے جاندی کی ایت ایک بی تھی، اس لیے اس وقت یہ من سب تھاکہ ایک محض کے

امًا كوكس وذرارا؟

جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات سے الگ ساڑھے سات تولے سونا ، یا اس کی قیمت کے برابر چاندی ، بینے ، مال با پر اپر ٹی نہ ہو۔ دوسری جانب اسلام بیس امیر وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی بنید دی ضروریات سے زیادہ ساڑھے سات تولے سونا ، یا اس کی قیمت کے برابر چاندی ، بینے ، مال با پر اپر ٹی ہو۔ بس بھی ایک سروہ فرق ہے ایک امیر اور غریب کے در میان اسلام بیں۔

امیرول کی ذمہ داری ہے اوران پر فرض ہے کہ وہ ایتی بنیادی ضروریات سے زائد مالیت کا ڈھائی فیصد حصہ سالانہ غریبول کو دیں۔ اور ظاہر ہے قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیرول کو اینے مال کا ڈھائی فیصد غریبوں کو دینے کی تاکید اس لیے قرمائی کہ اللہ ور سول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسم جاہتے ہیں کہ ساج میں کوئی غریب نہ رہے۔

ساج میں کوئی غریب نہ رہے کامطلب ہے کہ ساج میں کوئی آدمی ایسانہ رہے جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونے یا اس کی قیمت (Value) ہے کم مالیت یا ال ہو۔ کیونکہ جیسا کہ اوپر بتایا جدیکا ہے اسلام میں ہراس آدمی کو غریب شہر کیا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرور یہت ہے الگ ساڑھے سات تولے سونا، یا اس کی قیمت کے برابر جاندی، ہیے ، مال یا پرابر ٹی نہ ہو۔

اس سے ہمیں یہ بینام ملتا ہے کہ ہم تمام مسمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے تمام مسلمانوں کو فربت سے نکالنے کے بارے میں سوچاکریں۔ہم کوشش کریکریں

پاس دو ٹوں بیں سے کوئی بھی نصاب ہواس پر اکوۃ فرش ہوجائے۔ لیکن ہمارے وقت بیں چوں کہ سونے اور چاندی کے نصاب کا چاندی کے نصاب کا چاندی کے نصاب کا جائدی کے نصاب کا ہمتی رسونے کے نصاب کا ہمتی رسائے ہے مات تولے مونا ہے بیاس کی مالیت کی برابر چاندی ہے تواس پر زکوۃ فرض ہے ، یہ نہیں کہ جس کے پاس ساڑھے ۵۲ تولے چاندی یا آئی ، بیت کا کوئی اور ، ل ہے اس پر بھی زکوۃ فرض ہے ، یہ نہیں کہ جس کے پاس ساڑھے ۵۲ تولے چاندی یا آئی ، بیت کا کوئی اور ، ل ہے اس پر بھی زکوۃ فرض ہے ، یہ نہیں کہ جس کے پاس ساڑھے ۵۲ تولے چاندی یا آئی ، بیت کا کوئی اور ، ل ہے اس پر بھی زکوۃ فرض ہے ۔

امًا کوکس نے مارای

کہ ہمارے معاشرے میں ہر ہر فرد کم سے کم اتنا تحقوظ اور مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہمیشہ کم سے کم اتن مالیت ہوکہ وہ ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو۔

اس طرح سے آگرچہ دو سرے مسلمان ہمارا پچھ کام نہ کررہے ہوں، ہماری کی قشم کی مد دنہ کررہے ہوں تب بھی ہماری کی مد دنہ کررہے ہوں تب بھی ہماری سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر مسلمان کے پاس ہر وقت کم از کم ساڑھے سات تولے سونے کے برابر مالیت یامال ہو۔ اس طرح سے یہ ہماری اسلامی، شری اور ساجی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک دو سرے کو (یعنی ہم میں کے امیر لوگ ہم میں کے غریب لوگوں کو) کم سے کم اتنا دیں کہ ہر ایک کے پاس کم از کم ساڑھے سات تولے سونے کی برابر مالیت ہواور وہ بھی بغیر کی عوض کے ۔ بغیر عوض کے اس لیے سات تولے سونے کی برابر مالیت ہواور وہ بھی بغیر کی عوض کے ۔ بغیر عوض کے اس لیے سات تولے سونے کی برابر مالیت ہواور وہ بھی بغیر کی عوض کے ۔ بغیر عوض کے اس لیے کہ یہ خالص اسلامی، شرعی اور ساجی ذمہ داری ہے ، یہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے۔

اس بات کوہم اس طرح بیجھتے ہیں کہ آج جس وقت ہم یہ لکھ رہے ہیں ایک تولہ سونے کی قیمت تقریبا بچاس ہزار روپے ہے۔ اس حساب سے آج ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت تین لاکھ بچھتر ہزار روپے ہے۔ یعنی ند بہب اسلام کی منشا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس ایک سال کے لیے کم از کم تین لاکھ بچھتر ہزار روپے ہونا چاہے۔ ہاں جس مسلمان کے پاس بھی اتی مالیت یا ہے ہوجائیں تووہ پھر دوسرے ایسے لوگوں کو تلاش کر ہے جن کے پاس بھی اتی مالیت یا ہیے ہوجائیں تووہ پھر دوسرے ایسے لوگوں کو تلاش کر سے جن کے پاس بھی اتی مالیت یا ہی اور اپنی مالیت میں سے ڈھائی فیصدان کودے یہاں جن کے پاس بھی اتی مالیت ہوجائے۔

اس رقم کواگر ہم سال کے بارہ مہینوں پر تقتیم کریں توایک مہینے کے اکتیں ہزار دوسو بچاس روپے بنتے ہیں۔ لینی اسلام کی منشابہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس ایک مہینے کے لیے کم سے کم اکتیں ہزار دوسو بچاس روپے ہونا چاہیے۔ایک طرح سے ایک مکمل اسلامی

معاشرہ وہ ہے جس میں ہر مسلمان کے پاس ایک مہینے کے لیے کم سے کم اکتیں ہزار دوسو پچاس روپے ہوں۔ اتن مالیت توہر مسلمان کے پاس ہر مہینے کے لیے اس وقت ہونی چاہیے جب وہ کسی کے لیے کوئی کام نہ کر رہا ہو۔ کیونکہ اتن مالیت کا ہر مسلمان کے پاس ہر مہینے کے لیے تقیین بنانا یہ توہم مسلمانوں کی خالص اسلامی ، شرعی اور ساجی ذمہ واری ہے ، یہ ذمے داری کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا" بنیادی اسلامی حق" ہے۔ جب یہ داری اس وقت ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کوئی کام نہ کر رہا ہو۔ تو پھراگر:

- (1) دوسرا مسلمان ہمارے لیے کوئی کام کررہا ہو، ہمارے یہال کوئی مزدوری کررہا ہو، ہمارے یہال کوئی مزدوری کررہا ہویا کوئی خدمت انجام دے رہا ہو، تواس کے لیے بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے گئی ؟ پھریہ تواس وقت ہے جب وہ ہمارے لیے کوئی ایساکام کررہا ہوجس کام کو کرنے کے لیے نہ تو تربیت اور مشق کی ضرورت ہواور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کی۔
- (۲) لیکن اگر وہ ہمارے لیے کوئی ایسا کام کررہا ہوکہ اس کام کوسیکھنے کے لیے اسے تربیت اور مشق کی ضرورت پڑی ہو تواس کے لیے بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے گئی ؟
- (۳) اس ہے بھی آگے اگروہ ہمارے لیے کوئی ایسا کام کررہا ہوکہ اس کام کو کرنے کے بھی ضرورت ہو تواس کے کرنے کے بھی ضرورت ہو تواس کے لیے بھی ضرورت ہو تواس کے لیے بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے گی؟
- (۳) پھراس ہے بھی آگے اگروہ ہمارے لیے کوئی ایساکام کررہا ہوکہ اس کام کوکرنے کے لیے نہ صرف تربیت اور مشق کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہوبلکہ اچھی تربیت اوراچھی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہو تواس کے لیے بطور مسلمان ہماری

ذمه داری کیاہے گی؟

چلے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کے امام صاحب یا ایک عالم دین یا مفتی دین جو مدر سے میں تعلیم دیتے ہیں ہمارے لیے کس قسم کا کام کرتے ہیں یاکس قسم کی خدمت انجام دیتے ہیں ؟ہم نے کامول کی میسمیں بیان کیں۔

- (I) وہ کام جن کوکرنے کے لیے نہ تربیت کی ضرورت ہے اور نہ تعلیم کی۔
  - (٢) وه كام جن كوكرنے كے ليے صرف تربيت كى ضرورت بـ
- (m) وہ کام جن کوکرنے کے لیے تربیت اور تعلیم دونوں کی ضرورت ہے۔
- (m) وہ کام جن کوکرنے کے لیے نہ صرف تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے

بلکہ اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔

ظاہر ہے مسجد وں کے اماموں اور مدرسوں کے علااور مفتیان کرام کے کام ان
میں سے سب سے آخری قسم میں آتے ہیں۔ لینی امامت اور تعلیم دینے کے لیے نہ صرف
تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے ، بلکہ اچھی تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ پھر جب ہماری
اسلامی ، شرعی اور ساجی ذمہ داری ہیہ ہے کہ ہم اس وقت بھی جب دو مرے مسلمان ہمارے
لیے کوئی کام نہ کرتے ہوں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر مسلمان کے پاس ہر مہینے کے لیے کم
از کم اکتیس ہزار دوسو پچاس روپے ہوں تو پھر ایک امام یا ایک عالم دین جو مدرس ہیں جو

- (1) نەصرف مارے لیے کام کرتے ہیں۔
- (r) بلکہ ایماکام کرتے ہیں جس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔
- (m) اورنه صرف تربیت کی ضرورت ہے بلکہ تعلیم کی ضرورت ہے۔
- (m) اور نه صرف تربیت اور تعلیم کی ضرور \_\_ ہے بلکہ اچھی تربیت اور

تعلیم کی ضرورت ہے۔

(۵) اور نہ صرف وہ ہمارے لیے ایساکام کرتے ہیں جس کے لیے اچھی تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے بلکہ ان میں بھی وہ ہمارے لیے ایساکام کرتے ہیں جوالک دنی، اسلامی، شرعی اور اللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی رضاوخوشنودی کا کام ہے اور ان کے دین عظم کی خدمت کامقدس ترین کام ہے۔

تو پھران کے لیے ہماری اسلامی، شرعی اور ساجی ذمہ داری کیا ہے گی؟

اگرہم ان لوگوں کو جو ہمارے لیے کسی قشم کاکام کرتے ہیں ان کا" بنیادی اسلامی حق" (یہ کہ ہر مسلمان کے پاس ہر مہینے کے لیے کم از کم اکتیں ہزار دوسو پچاس روپ ہوں) ایک اسلامی اور ساجی ذھے داری کے طور پر نہیں دے سکتے توان کا یہ حق ہم انہیں ان کے اس کام کے بدلے ہیں تو دے ہی سکتے ہیں جو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، خصوصا ان کے اس کام کے بدلے ہیں تو دے ہی سکتے ہیں جو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، خصوصا ان لوگوں کو جو ہمارے لیے ہمارادین کام کرتے ہیں اور دینی کام بھی وہ ایساکرتے ہیں جس کو کرنے ہیں ہیں جس کو کرنے ہیں جس کو کرنے ہیں جس کو کرنے ہیں ہوں کرنے ہیں ہوں کرنے ہیں ہیں ہوں کرنے ہیں جس کو کرنے کے لیے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت و مشتل کی ضرورت ہے۔

اب آگریہ اصول سمجھ میں آگیا تواس سے یہ نتیجہ آسانی سے نکالا جاسکتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں کسی بھی کام کرنے والے کی کم از کم ماہانہ شخواہ اس وقت کے اعتبار سے جس وقت میں یہ لکھ رہا ہوں کم از کم اکتیس ہزار دوسو پچاس روپے تو ہر حال میں ہونی جائے۔ اور اتنی شخواہ تواس کام کرنے والے کے لیے ہونی جائے:

- جواس فتم کا کام کرتا ہے جس کے لیے نہ تربیت کی ضرورت ہے اور نہ تعلیم
   کی لیعنی میں بنیادی تخواہ ہے جوہر کام کرنے والے کوملنی چاہیے۔
- اب اس کے اوپر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے تواس کاحق پھراس ہے بھی زیادہ ہے۔
- پھراگر کوئی ایساکام کرتاہے جس کے لیے تربیت اور تعلیم دونول کی ضرورت ہے تو

پھراس کاحق اور بھی زیادہ ہے۔

 پھر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے لیے نہ صرف تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے بلکہ اچھی تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے اس کاحق اور بھی زیادہ ہے۔

اور جیساکہ ہم بتا چکے ہیں مسجد کے امام صاحبان اور مدر سول میں تعلیم دینے والے علمات کرام اور مفتیان عظام نہ صرف ہمارے لیے ایساکام کرتے ہیں جس کے لیے اچھی تربیت ومشق اور اچھی تعلیم کی ضرورت ہے بلکہ اس میں بھی وہ ہمارے لیے دنیوی کام نہیں کرتے بلکہ دنی کام کرتے ہیں تو پھر ان کاحق تواور بھی زیادہ ہے۔

# و تبای جوچه ہزارنے محالی

ہم نے جب اپنی مسجدوں کے اماموں کو اور علما کو ان کے حقوق نہ دیے تواس سے بہت سے دین اور دنیوی نقصانات ہوئے اور مسلمانوں کے لیے تقریبا ہر محاذ پر ناکامیوں کاسامناکرناایک عام سی بات ہوگئی۔ بظاہرایسالگتا ہے کہ یہ نقصانات اور ناکامیاں بس موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی بگڑی ہوئی قسمت کا حصہ ہیں جو خود بخود ہور ہی ہیں اور ان میں ہماراکوئی رول نہیں ہے۔ لیتی چونکہ مسلمانوں کے دن اجھے نہیں چل رہے ہیں اس لیے ان کو بہت سی ناکامیوں اور نقصانات کاسامناکر ناپیڑر ہاہے۔ لیکن حقیقت سے کہ یہ نقصانات اور میناکامیاں ہماری اپنی غلط پالیسیوں، غلط مصوبہ بندیوں اور کبھی جلدی میں اور محمد نقصانات کا سامناکر ناپیڑر ہا ہے۔ لیکن حقیقت سے کہ یہ کہھی غفلت کے ساتھ لیے گئے فیصلوں اور اقد امات کی دین ہیں۔ یہ ہماری قسمت کے بجائے ہماری غفلت کا مین دیرے ہیں۔ ہمارے خود کے کاموں کے پھل ہیں۔ ان میں سے پچھ نقصانات ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

#### علمااینے بچوں کودینی تعلیم سے جداکرنے لگے

جب مسجدوں کے اماموں اور مدارس کے مدرسین اور علاے کرام کوان کے حقوق ادانہ کیے گئے توانہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کامیدان بدل دیا۔ پہلے وہ اپنے بچوں کوعلم دین حاصل کراتے سے اور ان کامدرسوں میں داخلہ کراتے سے جب انہوں نے دکھیا کہ جاری تخواہیں آئ کم ہیں کہ اس کی بنیاد پران کے گھر کے بنیادی خرچ بھی بورے نہیں ہوتے ۔ اور وہ اپنی زندگیاں بڑی مصیبتوں اور مشکلوں میں گزارتے ہیں۔ اگر کوئی بھار ہوجائے تواس کا معیاری طور پر علاج نہیں کرواسکتے۔ بچوں کوکسی معیاری ادارے میں تعلیم نہیں دلواسکتے۔ اگر زندگی میں کوئی تاگہائی پریشائی آجائے تواس کا مقابلہ کرنے کی سکت وہ اپنے اندر نہیں پاتے ، تووہ اس نتیجے پر پہنچ کہ ان کی زندگی توجیے گزرے گی گزر ، بی جائے گئی ایکن انہیں کی ہے کم اپنے بچوں کواس حال گی رکن انہیں اپنے بچوں کواس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا ہوگا کہ وہ بھی ان تمام طرح کی تکلیفوں اور مشکلات کا سامناکریں جن کا میں چھوڑ کر نہیں جانا ہوگا کہ وہ بھی ان تمام طرح کی تکلیفوں اور مشکلات کا سامناکریں جن کا سامناکریں۔

ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ مناسب سمجھاکہ وہ اپنے بچوں کا داخلہ مدرسے میں نہ کرواکے اسکول میں کروائیں۔ وہ ان کو کالجوں اور لو نیورسٹیوں میں تعلیم دلوائیں۔وہ ان کو دینی تعلیم کے بجائے دنیوی تعلیم دلوائیں۔

## مدرسے بند ہونے کی کگار پہ آگئے

حقیقت بیہے کہ نہ صرف ائمہ اور علاے کرام نے مدر سول سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی بلکہ تمام قتم کے لوگوں نے مدر سوں سے اپنامنہ پھیرنا شروع کر دیا۔اور نتیجہ میے امًا ﴾ کیش نے مَارا؟

ہواکہ مدرسے تیزی سے خالی ہونے لگے بلکہ بند ہونے کی کگار پہ آگئے۔اور بیسب اس کے باوجود ہوگیاکہ علاے کرام طرح طرح سے اپنی قوم کے لوگوں کواس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم دلوائیں۔ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اسکول، کالج اور بونیورٹی کی تعلیم ایک مسلمان کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنی مدرسے کی تعلیم اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ طلبہ کوعلم دین کی تعلیم صدفیصد مفت میں دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ کا ایک روپیہ خرج نہ ہواور وہ ان کو کتابیں مفت میں ویں، رہائش مفت میں مہیا کریں، بائش مفت میں ویں، ٹیوشن مفت میں دیں، ٹیوشن مفت میں دیں، بلکہ ہروقت کا کھانا مفت میں دیں۔

لیکن لوگوں کے مدرسوں سے دوری اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیااس کی وجہ بیہ ہے کہ مسلم قوم بدنصیب ہوگئ ہے؟ اس کی قسمت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے؟ یا وجہ کچھ اور ہے؟

ہاں وجہ کچھ اور ہی ہے۔ مجھے آپ بتا ہے ، سوچ کر بتائے۔ لوگ مدرسہ کس لیے آئیں؟ وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کیوں دلائیں؟ دراصل اسکولوں، کالجوں اور این ویورسٹیوں میں داخلہ دلوانے کے بعد والدین کواپنے بچوں کے حوالے ہے ایک امید بیدا ہوجاتی ہے (ہم نہیں کہتے کہ ہر ایک والدین کی امید بوری ہوجاتی ہے ) کہ ان اداروں سے پڑھ لکھ کران کے بیچ کو یا توکوئی مناسب نوکری مل جائے گی۔ یاکم سے کم دنیا کا اتناعلم اسے ضرور حاصل ہوجائے گاکہ وہ جو بھی بزنس سنجالے گایا جو بھی کام سنجالے گائی کو کامیانی سے سرانجام دے گا۔ یہی امید، اطمینان اور بھروسہ ہے جو ان کو اس بات کے لیے مجبور سے سرانجام دے گا۔ یہی امید، اطمینان اور بھروسہ ہے جو ان کو اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ وہ الدین یہ بھی اچھی طرح جانے ہیں داخلہ دلوائیں۔ دوسری طرف والدین یہ بھی اچھی طرح جانے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے بیچ کو دوسری طرف والدین یہ بھی اچھی طرح جانے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے بیچ کو

امًا كوكيس خفارا؟

مدر سے ہیں داخلہ دلوایا تو پڑھ لکھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعدوہ کیا کرے گا۔ وہ جائے ہیں یا تووہ کی معجد کا امام ہے گایا کی مدر سے کا مدر س۔ یا پھر ایک خطیب ہے گایا پھر ایک نعت خوال ۔ لیکن نعت خوال بنا بھی کی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ نعت خوال وہ ی بن سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے خوبصور ت آواز سے نوازا ہے۔ خوبصور ت آواز کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ خداکی عطا اور اس کا احسان ہے۔ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ وہ جانے ہیں کہ اگر وہ امام ہے گاتواس کی تنخواہ چھ ہزار روپے سے زیادہ نہ ہوگی اگرچہ وہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں سب سے بڑی معجد میں ہی امامت کیوں نہ کرے۔ اور اگر وہ کی مدر سے ہیں مدرس ہے گاتو بھی اس کی تنخواہ چھ ہزار روپے سے زیادہ نہ ہوگی کرے۔ اور اگر وہ خطیب یا نعت خوال ہے گاتو بھ دو نول خدمات کوئی ستقل ملاز مت یا نہ ہے۔ اور اگر وہ خطیب یا نعت خوال ہے گاتو بھ دو نول خدمات کوئی ستقل ملاز مت یا جاب نہیں ہیں۔ اور اس لیے بید دونوں کام اس بات کی گار نئی نہیں دیے کہ وہ کسی کے سب سے بر دونوں کام اس بات کی گار نئی نہیں دیے کہ وہ کسی کے سب شرط بنادیں گے۔

وہ ایک خطیب کا خدمت دین کا جذبہ اور دین کی تعلیمات کولوگوں تک پہنچانے کی اس کی ایک نیک خواہش ہوتی ہے جس کے تحت وہ اس کام کوابٹی ذمہ داری سجھنے لگتا ہے۔ یا مجراس کی بے روز گاری ہوتی ہے جو اسے اس میدان میں اتار دیتی ہے۔ اس طرح نعت خوال اس لیے نعت خوال بن جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے در میان اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے نغے گو نجتے رہیں اور ان کے دل ان مقدس نغوں کے زیر اثر اللہ ور سول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے دل ان مقدس نغوں کے زیر اثر اللہ ور سول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سے سمر شار اور سر سبز و شاداب رہیں۔ یا پھر اسے بھی اس کی بے روز گاری اس میدان میں لیے آتی ہے۔ بہر حال خطابت ہویانعت خوانی یہ کسی مدرسے کے طالب علم کے لیے مستقل کے آتی ہے۔ بہر حال خطابت ہویانعت خوانی یہ کسی مدرسے کے طالب علم کے لیے مستقل

و امّا كوكس خدّ منارا؟

اور پرمانینٹ (Permanent) کیریئر نہیں ہیں۔

دوسری طرف کسی برنس کوکا میانی سے سنجالنا اور اسے آگے بڑھانا بھی مدر سے

کے ہرطالب علم کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ کیول کہ اس کے لیے دنیا اور اس سے متعلق
چیزوں کاعلم ضروری ہے۔ جبکہ ابھی مدر سوں نے دنیوی علوم کو پوری طرح سے اپنے نصاب
میں شامل نہیں کیا ہے اگرچہ اس سمت میں کوششیں جاری ہیں۔ اس لیے بزنس کو بھی اس
کے لیے ایک کیر بیر نہیں مانا جاسکتا۔ اس طرح سے مدر سے کے طالب علم کے کیر بیر میں
صرف دو چیزیں ہیں یا تووہ مسجد کا امام بن سکتا ہے یا کسی مدر سے کامدر س۔ اور دونوں کی تنخواہ
ہے چھ ہزار۔ جب والدین ان سب چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں تووہ اسی بنتیج پر پہنچتے
ہیں کہ اگرانھیں اپنے بیچ کی زندگی کو محفوظ اور خوش حال بنانا ہے توانھیں مدر سے کو خیر آباد
کہنا ہوگا۔ (۱۱)

## ایمانداری، محبت اور عمل کی رخصتی ہونے لگی

دین ساج ہے، لوگوں کے بچے اور لوگوں کی زندگیوں سے کم ہوتا جارہا ہے، ختم ہوتا جارہا ہے، ختم ہوتا جارہا ہے، ختم ہوتا جارہا ہے، اٹھتا جارہا ہے۔ دین داری کم ہوتی جارہی ہے۔ دین سے جڑی ہوئی چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیا جانے لگا ہے۔ اخلاق، تبذیب اور اچھی عادتیں غائب ہوتی جارہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دین کو سکھنے اور اس کا علم حاصل کرنے سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ مدر سول میں داخلہ لینے والوں اور ان میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد دن بدن گھٹتی جارہی ہے۔ مدرسے خالی ہوتے جارہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱۱) میبال بهارامقصد مدرسوں کے نظام کی تنقید کرنانہیں ہے۔ یہ مدرسے بی ہیں جضوں نے استے پرفتن دور میں بھی وین متین کی حفاظت کی اور انہیں کی وجہ ہے دین ہم تک پہنچااور آج بھی اسکے اصل محافظ وہی ہیں۔ یہاں بتانامقصود سے کہ لوگوں کے خیالات مدارس کے بارے میں کس طرح تبدیل ہوتے جارہے ہیں۔

امًا ﴾ كوكس نذ منارا؟

مدرہے ہی ایسا پلیٹ فارم ہیں جہاں لوگوں کوعلم دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔اور جیساکہ ہم جبلے بتا چکے ہیں ، مدرہے بند ہونے کی گار یہ آگئے ہیں۔ تو پھر علم دین لوگوں میں ساج میں اور لوگوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں جائے کیے ؟ اور جب لوگوں کی زندگیوں میں وین کاعلم نہیں جہنچ گا تو وہ دین دار کیے بنیں گے ؟ ان میں اخلاق ، تہذیب ایمانداری ، امانت داری ، وفا ، ہمدردی ، نرمی ، محبت اور آداب کیے آئیں گے ؟ اور جب معاشرے میں یہ سب باتیں نہیں ہوں گی توظاہر ہے نفرت بڑھے گی ، دھوکہ دہی بڑھے گی ، معاشرے میں یہ سب باتیں نہیں ہوں گی توظاہر ہے نفرت بڑھے گی ، دھوکہ دہی بڑھیں گی۔ طلم بڑھیں گے ۔ کدور تیں اور بے ایمانیاں بڑھیں گی ۔ لڑائیاں اور بے جینیاں بڑھیں گی۔ اور پیریا تو دوبارہ سے اٹھ کر ، کھڑے ہوکر ہم قوم مسلم خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے یاہم ساج کی اس بدحالی پر زندگی بھر آنسو بہاتے رہیں گے اور کریں گے پچھ بھی نہیں۔

## قابل امام اور علما كم بونے لگے

ہم کسی بھی کام میں ول وجان سے محنت اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس کام کا جو بھل ہمیں طے گا وہ بہت قیمی ہے۔ اس کام کے بیچے میں ہماری زندگی کی تنگیاں خوشحالیوں سے بدل جائیں گی۔ ہمارے دن سنور جائیں گے۔ اور اگر ہمارے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں ہے بات آگئی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی بھل ہمیں طنے والانہیں ہے ، یااس کام سے ہمیں جو بیچے ملیں گے وہ معمولی سے ہوں گے ، یااس کام سے ہمیں جو بیچے ملیں گے وہ معمولی سے ہوں گے ، یااس کام سے ہماری زندگی میں کوئی خاص قتم کی تبدیلی نہیں آئے گی، تو پھر چاہ کر بھی اس کام کے لیے صفت نہیں کر پاتے۔ اس کام کو وقت دینا ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنا معلوم ہوتا ہے۔ ہم اس کام میں ابنی پوری توجہ نہیں ڈال پاتے۔

نہ چاہتے ہوئے بھی مدرے کے طلبہ کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں بیہ بات

و امّا ککوکش منظ مناط ؟

آئی جاتی ہے کہ مدرسے سے فراغت کے بعدان کی زندگی بہت زیادہ بدلنے والی نہیں ہے۔
ان کے گھر کی تنگیاں، مصیبتیں اور مشکلات کہیں جانے والی نہیں ہیں۔ وہ اگرچہ پانچ سو
کتابوں کا علم حاصل کیوں نہ کرلیں ان کی امت انہیں چھ ہزار روپے سے زیادہ کچھ دینے والی
نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے وہ ان سب باتوں کا کھلم کھلا اقرار نہ کریں۔ لیکن ان سب باتوں کے
بارے میں وہ لا شعوری طور پر ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ ان سب چیزوں
کے بارے میں غور کرر ہا ہوتا ہے اگر چہ انہیں خود بھی اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ ان کا
دماغ کی خاص مسئلہ پر غور و فکر کرر ہا ہے۔

اس طرح وہ رفتہ رفتہ احساس کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں یانا امیدی کا شکار ہوجاتے ہیں یانا امیدی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ہیں۔ ان کی ہمتیں جواب دینے گئتی ہیں۔ پڑھائی اور مطالعہ کی طرف سے ان کا من اچاٹ ہونے گئتا ہے۔ چاہ کر بھی وہ کتابوں کو بہت زیادہ دیر تک اپنے سامنے نہیں رکھ پاتے۔ اب ان کو کتابوں کا مطالعہ اور ان کو یاد کرنا ایسے گئے گئتا ہے جیسے وہ اپنا وقت ضائع کررہ ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہورہاہے کہ باصلاحیت اور قابل اماموں اور علماکی کمی ہونے گئی۔ اگرچہ قابل علمااور امام بالکل ختم نہیں ہوگئے یا دنیا سے معدوم نہیں ہوگئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے علمااور اماموں کی تعداد میں کافی گراوٹ آئی ہے۔

باصلاحیت اور قابل علما کی تعداد میں کی آنے کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ جب مدر سوں میں طلبہ کی تعداد کم ہونے لگی توان کے در میان مسابقہ اور کمپٹیشن (Competition) کا ماحول ختم ہونے لگا۔ مسابقہ اور کمپٹیشن کا ماحول ایک دو سرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں طلبہ کے اندر محنت اور جد وجہد کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی صلاحیتوں میں کھار لا تا ہے۔ ان کے اندر قوت اور ہمت میں اضافہ کر تا ہے۔ ای وجہ سے جن اداروں میں مسابقہ اور کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے ان اداروں سے فارغ ہونے والے

وامّا كوكيس خفرارا؟

طلبہ بہت قابل اور باصلاحیت ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جہاں یہ احول نہ ہویا ہے کہ تھا اور اب ختم ہوگیا ہو وہاں سے جو طلبہ فارغ ہوں گے ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت کا درجہ معمولی ہوگا۔ اور مسابقے اور کمپٹیشن کا ماحول وہیں بیدا ہوسکتا ہے جہاں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو، جبکہ مدر سوں میں طلبہ کی تعداد مایوس کن حد تک کم ہو چکی ہے۔

### ساج میں دہریت و بے دینی بڑھنے لگی

پچھلی کچھ صدیوں میں مغربی افکار، فلسفوں اور علوم نے دنیا کے اکثر علاقوں اور ملکوں میں غلبہ حاصل کرلیا ہے۔ دوسری تہذیبوں، مذہبوں اور اقدار کے مانے والے لوگ مغربی افکار، فلسفوں اور علوم کے سامنے اپنی خود کی تہذیب، مذہب، افکار، اقدار اور علوم کو بے وقعت سجھنے گئے۔ بلکہ وہ اپنی افکار، اقدار اور مذاہب کوشک کی نگاہ سے دیجھنے گئے۔ امت مسلمہ کے کچھ لوگ بھی خود کو مغربی افکار اور اقدار کے ان اثرات سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ مسلمانوں کی نوجوان نسلوں میں ایک ایسا طبقہ ابھرنے لگا جو مذہب اسلام کے حوالے سے شک اور تذبیب کاشکار ہوگیا۔ وہ خود بی اپنے مذہب کی بہت کی آراء اور احکام پراعتراض کرنے لگا۔ بہت سے ان میں گراہی کا شکار ہوگئے اور بہت سے مرتذ ہوگئے یعنی پراعتراض کرنے لگا۔ بہت سے ان میں گراہی کا شکار ہوگئے اور بہت سے مرتذ ہوگئے یعنی پراعتراض کرنے لگا۔ بہت سے ان میں گراہی کا شکار ہوگئے اور بہت سے مرتذ ہوگئے یعنی کے دہریت زدہ اور پچھ مکمل طور پر دہریت کا شکار ہوگئے۔

جب کسی بھی مذہب یا عقیدے کے ماننے والے لوگ شکوک وشبہات کا شکار ہونے لگیں توان کے اعتراضات اور شکوک وشبہات کا اطمینان بخش جواب دیاجاناضروری ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کو اس طرح کے جوابات ملیں جن کے پیچھے مضبوط دلائل ہوں۔ اور مسلم معاشرے میں لوگوں کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جواب دیناعلما اور مفتیان کرام کا کام ہے۔

جیباکہ اوپر بتایا گیا، جب ہم نے معجدوں، دنی اداروں، علااور اماموں کو مالی طور پر اپانتی بنادیا تواس کا نتیجہ یہ ہواکہ نہ صرف علاکی تعداد تیزی ہے کم ہونے گئی بلکہ اس کا ان کی صلاحیت اور قابلیت پر بھی برااثر پڑا۔ بھراس کے نتیج بیس امت صلمہ کے وہ نوجوان جوشکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، یا دہریت زدہ، گمراہ یا معاذ اللہ مرتد ہو گئے ان کے لیے اس طرح کے باصلاحیت اسلامی اسکالر اور علما موجود نہ تھے جوان کے سوالات کے تشفی بخش جوابات وے عمیس یا ان کو مطمئن کر سمیس یا اگر جواب دینے والے اسکالرز اور علما موجود بھی تھے توان کی تعداد آئی کم ہو چکی تھی کہ ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اس نوجوان طبقے کی آئی بڑی تعداد کوڈیل کر سمیس ۔ اس کا انجام یہ ہواکہ مسلم معاشرے میں دہریت یا طبقے کی آئی بڑی تعداد کوڈیل کر سمیس ۔ اس کا انجام یہ ہواکہ مسلم معاشرے میں دہریت یا گراہی بجائے کم ہونے کے اور تیزی سے بڑھنے گئی۔

## علاكوحقارت كى نظرے دىكيماجانے لگا

جب آمدنی ناکافی ہو تواس کا برااٹر زندگی کے ہر شعبے پر پڑتا ہے۔اور یہ اتناواضح ہوتا ہے کہ خود نظر آتا ہے۔ ناکافی آمدنی کے زندگی پر ہونے والے اثرات کو محنت کر کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب آمدنی خستہ حالی کا شکار ہو تو گھر،اس کے در و دیوار، اس کا فرش، گھر کے مختلف جھے، جھت اور باقی تمام چیزیں بھی خستہ حالی کا شکار ہوجاتی ہیں۔ گھر میں رہنے والے تمام بچوں، والدین اور دیگر افراد کے لباس اس بات کی گوائی دینے ہیں کہ گھر کے اندر کی دنیا تنگلی کی شکار ہوگئی ہے۔

جب کوئی گھر غربت اور تنگ حالی کاشکار ہو تو گھر کے افراد کی زبان اور لہجے میں ہمت اور طاقت کے نشانات نظر نہیں آتے۔ ان کی باتوں، ان کے خیالات، ان کے مزاجوں میں ناامیدی، شکتگی اور احساس کمتری صاف نظر آتے ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے

امًا كوكيش بن منارا؟

جیسے انہیں دوسرے لوگوں سے ہات کرنے کے لیے کسی کی اجازت در کار ہو۔ وہ ہر وقت گھبرائے ہوئے اور خوفزدہ نظر آتے ہیں۔

اگر تنگ حالی ہے گھرے گھروں میں کوئی اجانک بیار ہوجائے توگھروالوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ان کو مجھ میں نہیں آتاکہ وہ کیاکریں۔اگر تھوڑے سے پیے جوان کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بھانے کی فکر میں وہ کسی معمولی سے ہاپٹل میں اپنے مریض کوایڈ مٹ (Admit) کرائیں تو پھریہ یقین کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ان کا بیار ٹھیک ہوجائے گا۔اور اگروہ کسی اچھے ہائیٹل سے علاج کروانا جاہیں توبیدان کے لیے ممکن ہی کہال ہے؟ اس وجہ سے ایسے گھرول میں کئی لوگ لمبی بیار بول کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان گھروں کے بیچ کسی اعلیٰ فشم کے اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کرپاتے۔ اگر کسی طرح وہ کسی اعلیٰ قسم کے تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے میں کا میاب بھی ہوجائیں توان کے والدین کے پاس اتنے بیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہر چھے مہینے میں ان کونصاب کی کتابیں دلواسکیں۔ پھرانہیں ہر مینے تعلیم ادارے کی موٹی فیس بھی اداکر ناہوتی ہے۔اس کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ عموماً کسی بھی گھروالے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے رشتہ دار ، اس کے ووست واحباب اس کے گھرپر آیاکریں، اس کے بیبال مہمانی کیاکریں، اس کے گھر کی رونق بڑھایاکریں۔لیکن اگر گھر غربت اور بدحالی کا شکار ہو توکسی رشتہ دار ، دوست یامہمان کی آمد اے بے چین اور پریشان کر دیتی ہے۔ وہ خوفزدہ ہوجا تا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی خاطر داری کس طرح کرے گا؟ان کوکیا کھلائے گا، کیا پلائے گا؟ ان سب کاموں کے لیے پیسہ

اس طرح کے گھرنہ صرف اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں بلکہ ان کا ظاہر بھی ان کی چھپی ہوئی مشکلوں اور پریشانیوں کی گواہی دینے لگتا ہے۔ان کے ظاہری حالات ان کے اندور نی حالات کا ترجمه کرکے لوگوں کو پڑھ کرسنار ہے ہوتے ہیں۔اس طرح بیالوگ اپنے گھرکے اندر کی دنیا ہیں توویران اور شکست خور دہ ہوتے ہی ہیں ،ان کی بیر ظاہر کی شکستہ حالی ان کو دوہری مار مارتی ہے۔

وہ اس طرح کہ جب ساج اور معاشرے کے لوگ ان کو اس طرح کے حالات میں دیکھتے ہیں توان کی نظر اس طرف تونہیں جاپاتی کہ انہیں اس حال میں پہنچایا کس نے ہے؟ان كى اس بدحالى اور جھلسى ہوئى زندگى كے بيچھے ذمه دار كون ہے؟ان كى نظر توصرف اس بات کی طرف جاتی ہے کہ میہ پرانے خیالات کے ، میلے کچیلے کپڑوں میں رہے والے ، ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہنے والے ساج کے بے وقعت لوگ ہیں۔جب تک ان کا پیر راز ظاہر نہ ہوا تھا تب تک وہ خواہ کتنے بھی برے تھے اپنے گھرکے تھے ،اپنے گھر میں تھے۔ لیکن اب جب ان کی غربت اور شکسته حالی ساج کی نظر میں آگئی تو ساج انہیں حقارت کی نظر ہے و بیھنے لگتا ہے ۔ جہاں موقع ملے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ ان پر طنز مھرے جملے کیے جاتے ہیں۔ان کی زندگیوں پر کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ان کو ساج میں سنا اور سنایا جاتا ہے۔ ان کو فلمایا جاتا ہے۔ ان کو لکھا اور چھالا اور نشر کیا جاتا ہے۔ ان کی غلطیوں اور ان کی خامیوں کولوگوں کے سامنے ایسے پیش کیاجا تاہے جیسے سی عظیم مہم کوسر کیا جارہا ہو۔ ہمارے ساج اور معاشرے کی تمام قسم کی برائیوں کا ذھے دار انہیں کو قرار دیا جاتاہ۔

جب ہم عوام اور مقتد بول نے مسجدوں کے اماموں، علماے کرام اور مفتیان عظام کوان کے حقوق ذمے داری اور ایمانداری سے ادانہ کیے، تو پہلے تووہ مالی طور پر خستہ حالی اور غربت کا شکار ہے اور پھر سماج اور معاشرے کی نظر میں وہ ایک حقیراور ہے وقعت می قوم بن کررہ گئے۔اور پھر ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہونے لگا جو اس انسان کے ساتھ

ہو تا ہے جے معاشرہ بے وقعت اور بے قدر سمجھتا ہے۔معاشرے کی ہر برائی کا ذے دار بھی ساج اس کو قرار دیتا ہے جسے وہ بے وقعت اور بے قدر سمجھتا ہے۔

اموں اور علیا کے ساتھ بھی بالآخر یہی ہوا۔ پھر ساج اور ساج کے لوگ جوہم خود

ہیں اس طرح بولنے گئے: اگر ہمارے معاشرے میں غربت ہے تو اس کے ذے

دار "مولوی "ہیں۔ جہالت ہے تو اس کے ذے دار مولوی ہیں۔ اگر بدعنوانیاں اور ہے اٹھالیاں اور

برکاریاں پھیل رہی ہیں تو اس کے ذے دار مولوی ہیں۔ اگر بدعنوانیاں اور ہے اٹھالیاں

ہیں تو اس کے ذے دار مولوی ہیں۔ اگر مسلمان سیاسی زوال کے شکار ہیں تواس کے ذے

دار مولوی ہیں۔ اگر امت مسلمہ معاشی بدھالی کا شکار ہے تو اس کے ذے دار مولوی ہیں۔

اگر سماج سے اقدار نکل گئ ہیں تو اس کے ذمے دار مولوی ہیں۔ اگر گھروں کے اندر سے

اظلاقیات رخصت ہوگئ ہیں تو اس کے ذمے دار مولوی ہیں۔ غرض ہمارے ساج ہیں ہر

اظلاقیات رخصت ہوگئ ہیں تو اس کے ذمے دار مولوی ہیں۔ غرض ہمارے ساج ہیں ہر

فضم کی برائی کے ذمے دار مولوی ہیں، علماہیں۔

در اصل جب کوئی کسی حادثے کا شکار ہوکریا کسی اور وجہ سے کمزور ہوجاتا ہے یا زوال کے نرغے میں آجاتا ہے تو اس کے اردگرد کے لوگ اپنی خود کی غلطیوں اور پریٹانیوں کا ذمے دار بھی اسی کو قرار دینے لگتے ہیں۔ پھر اس کمزور کی اور زوال کے شکار فرو، جماعت یاقوم نے خود ہے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کے لیے تووہ ذمے دار ہوتے ہی ہیں۔ دوسرے لوگ، جماعتیں یا قومیں اپنی خود کی غلطیوں، خامیوں، پریٹانیوں اور تکلیفوں کا ذمے دار بھی انہیں کو مانے اور قرار دینے لگتی ہیں۔

ہم جب مختلف ملکوں کا جائزہ لیتے ہیں توہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اقلیتوں کے ساتھ اکثر تی طبقے کا سلوک اچھانہیں ہے۔لیکن اس کے باوجود بھی ملک میں ہربرائی کی جڑاقلیتی طبقے کو ہی قرار دیاجاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تعداد میں کمی کی وجہ سے اقلیتی طبقے کے لوگ اکثری طبقے کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں۔اگر ملک کے کسی علاقے میں کوئی مجرمانہ وار دات ہوجائے تومجرموں کوسب سے پہلے اقلیتی طبقے کے اندر ہی تلاش کیا جاتا ہے۔اگر ملک زوال اور بسماندگی کا شکار ہے تواس کا ذمے دار بھی اقلیتی طبقے کے لوگوں کو ہی قرار دیاجا تا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ اقلیتی طبقے کے خلاف ظلم وہر بریت کے کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن ظالم پھر بھی اقلیتی طبقے کو ہی قرار دیاجا تا ہے۔

مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ہیں اکثری طبقے کے پچھ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جو پچھ بھی غلط ہواوہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوا۔ بلکہ آج بھی ہندوستان کے ایک بڑی طاقت بن کر نہ ابھر پانے کی وجہ مسلمان ہی ہیں۔ اگر یہ ممکن ہوجائے کہ ہندوستان کے ایک بڑی طاقت بن کر نہ ابھر پانے کی وجہ مسلمان ہی ہیں۔ اگر یہ ممکن ہوجائے کہ ہندوستان سے باہر نکال دیاجائے تو پھر اس ملک کی ساری برائیاں کچھ لمحات میں ختم ہوجائیں گی۔

ای روشی میں ہم اس بات کی حقیقت بھی جانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کیاا تھہ گرام اور علا ہے عظام واقعی ساج کی تمام قشم کی برائیوں کے لیے ذھے دار ہیں یا پھر انہیں آسانی کے ساتھ نشانہ اس وجہ سے بنایا جانے لگا کہ وہ کمزور لوگ ہیں؟ اور کیا وہ کمزور خود سے ہیں یاہم مقتد یوں اور عوام نے ان کوان کے حقوق پوری دیانت داری کے ساتھ ادانہ کرکے ان کونگ حالی کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا اور پھر اس طرح انہیں آسانی سے برائیوں اور تقیدوں کا نشانہ بنایا جانے لگا؟

## مفتیان کرام تک امامت کرنے پرمجبور ہوگئے

ایک لمباعرصہ لگتا ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے جب ہم کسی فرد کو "مفتی "کا لقب دیتے ہیں۔ نہ صرف لمباعرصہ لگتا ہے بلکہ انتہائی درجے کی محنت، جدو جہد اور

امًا كَاكِولِسُ مِنْ مَارَا؟

جانفشانی در کار ہوتی ہے۔ راتوں کو دن بنانا پڑتا ہے۔ ہزاروں طلبہ علم دین کی راہ میں سفر
طے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں گئے چئے ہی ہوتے ہیں جواس بلند مقام تک پہنچ پاتے
ہیں۔ مدر سوں کے موجودہ تعلی نظام کے مطابق جب مولویت کے کورس کی پہلی جماعت
میں بچہ کو داخلہ دلایا جاتا ہے تواس کو بہترین اردو دال، اردو کا بہترین املا لکھنے والا اور بہترین
عربی خوال ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی طالب علم کا ہاتھ ان تینوں چیزوں میں سے کسی میں
کمزور ہوتو پھراس کو مولویت کے کورس میں داخلہ نہیں ملتا۔

مولویت پانچ سال کالمباکورس ہوتا ہے۔ جب ایک طالب علم مولویت کے کورس میں داخلہ لیتا ہے توعموماً اس کی عمر چودہ بندرہ سال ہوتی ہے۔ جب مولویت کا کورس مکمل ہوجاتا ہے پھراس کے بعد جب طالب علم مزید دوسال اور تعلیم میں خرج کرتا ہے توہم اسے عالم کالقب دیتے ہیں اور اسے عالمیت کی ڈگری ملتی ہے۔ یہ ڈگری کالجول اور بونیورسٹیوں میں دی جانی والی ڈگر بول میں گریجویشن (Graduation) کے برابر ہوتی ہے۔ پھراس کے بعد جب طالب علم مزید دوسال اور خرج کرتا ہے توہم اسے فاضل کالقب دیتے ہیں اور اسے نصلیت کی ڈگری دی جاتی ہے۔ سید ڈگری کالجوں اور بونیور سٹیوں میں دی جانے والی بوسٹ گریجویشن (Post-graduation) کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ طالب علم دوسال اور خرج کرتاہے تب کہیں جاکروہ اس قابل ہوتاہے کہ ہم اسے مفتی کالقب دیتے ہیں۔ دراصل بیلقب ہم اسے نہیں دیتے وہ اپنی محنت سے عاصل کرتا ہے۔ بیہ اس کی دن ورات کی جانفشانی کا کھل اور نتیجہ ہو تا ہے۔ مفتی کی ڈگری کالجوں اور بونیورسٹیوں میں دی جانے والی ڈاکٹریٹ یائی ایج ڈی (PhD) کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح به مکمل گیارہ سال ہوگئے۔

پھراگرایک مفتی حافظ قرآن بھی ہے تواس کے لیے تین سال کااضافہ اور کرلیں۔

امًا كويس خدّ مارا؟

اس طرح ایک مفتی ُ دین حافظ قرآن مجھی ہے تووہ ایک طرح سے چودہ سال کالمیاعرصہ دنی تعلیم کو حاصل کرنے میں خرچ کر تا ہے۔ پھر اگر ساتھ میں وہ قاری بھی ہے تو دوسال کا ہم اور اضافہ کرسکتے ہیں۔اب کل ملاکر سولہ سال ہوگئے۔ <sup>(۱۱)</sup>

اس طرح اگرایک طالب علم ان تمام کورسول اور ڈگریوں کو حاصل کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور وہ ان تمام کورسوں اور ڈگریوں کو اپنی منزل اور اپناخواب بنالیتا ہے اور وہ ان کو حاصل کر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی فراغت کے وقت تک وہ اپنی تعلیم کے لیے اپنی زندگی کے کتنے ہی قیمتی برس خرچ کر چکا ہوتا ہے۔

پھرایک بات اور بھی ہے۔ ایک طرف اسکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیول کی تعلیم ہے اور دو مری طرف مدر سول کی تعلیم ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی تعلیم کے مقابلے میں مدر سول کی تعلیم، وہاں کا نصاب، درس کی کتابیں اور ان کتابوں میں بڑھائے جانے والے مضامین اور نظریات و مشمولات اسکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے مقابلے کافی زیادہ مشکل اور محنت طلب ہوتے ہیں اور ان کامعیار کافی زیادہ او نجیا ہوتا ہے۔

ی کیر یونیورسٹیوں میں کم ہے کم اس بات کی آزادی ہوتی ہے کہ ایک طالب علم جس زبان میں چاہے اپنے کورس کی کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی جن کتابوں سے چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اسے ایک پہلے سے طے شدہ نصاب کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن مدرسے کے

<sup>(</sup>۱۲) علم تجوید و قراءت کی تعلیم سے لیے موجودہ دور میں دو طریقے رائے ہیں۔ ایک میہ کہ حفاظ کرام حفظ کی تحمیل کے بعد الگ سے دو سال خرچ کر کے علم تجوید و قراءت کی سند حاصل کرتے ہیں۔ دو سرامیہ کہ علم تجوید و قراءت کی سند حاصل کرتے ہیں۔ دو سرامیہ کہ علم تجوید و قراءت کے کورس کو مولویت کے حکیلے دو سالوں میں بوراکروادیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طالب علم نے حفظ کے بعد علم تجوید و قراءت کے کورس کی تعلیم الگ جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طالب علم نے حفظ کے بعد علم تجوید و قراءت کے کورس کی تعلیم الگ سے لی ہوائی مفتی بننے کے لیے کم از کم تقریبا سولہ سال سے لی ہوائیوں کی تورسال نے جائیں گے۔ اس اگراس نے مولویت کے کورس کے دوران علم قراءت کی تحصیل کی تودوسال نے جائیں گے۔

(امَا ) كوكِسْ شاخ مَارَا؟

طالب علم کے لیے ایک اسٹیج کے بعد عربی زبان کوبطور میڈیم (Medium) متعین کردیا جاتا ہے۔ ایک تواس کو اپنی کتابیں عربی زبان میں ہی پڑھنا ہوتی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ وہی کتابیں پڑھنا ہوتی ہیں جن کتابوں کومدر سے کی طرف سے متعین کردیا گیا ہوتا ہے۔ ان کی جگہ پہ طالب علم دوسری کتابوں کونہیں رکھ سکتا، ہاں دوسری کتابوں اور دوسری زبانوں سے مدد لے سکتا ہے۔ توبیہ ہے علما کے کرام اور مفتیان عظام کے علم ، ان کی تعلیم اور ان کے زبانہ طالب علمی کابیک گراؤنڈ اور اس کی حقیقت۔

لیکن ہم نے مفتیان کرام کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے انہیں اس حد تک نیچ گرادیا کہ وہ خود بھی بھول گئے کہ وہ مفتی جیسے بلند عہدے پر فائز ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مدر سے کے بہت سے ہونہار اور باصلاحیت طلبہ جنہوں نے بڑی محنت ومشقت کے بعد مفتی کی وگری حاصل کی اور اپنے تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں انہیں ہمیشہ ایسالگتار ہاکہ بس پچھ وقت کی بات ہے ، پھر جیسے ہی ان کی ڈگری بوری ہوگی اور فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی وہ واپس اپنے گھر، اپنے شہر میں جائیں گے وہ لوگوں کی آنکھ کا تارا بن جائیں گے ، لوگ ان کے راستے میں بھول بچھائیں گے ، انہیں اپنی پکوں یہ بٹھائیں گے ۔

لیکن جیسے ہی وہ فارغ ہوئے اور واپس گھر تینچے اور وہ زمنی حقیقت سے خبر دار ہوئے توانہوں نے محسوس کیا کہ دنیاان کے لیے آئے بھی وہی ہی ہے جیسی وہ ان کے لیے اس دن تھی جس دن وہ پہلی مرتبہ سالوں پہلے اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے سے ۔ لوگ ان کو آج بھی ویسے ہی دیجھتے ہیں جیسے اس وقت دیجھتے ہے ۔ ان کی کوئی قیمت تب بھی نہیں تھی جب انہوں نے برسوں پہلے علم دین کے حصول کی خاطر اپنا گھر چھوڑا تب بھی نہیں تھی جب انہوں ہے جب وہ واپس آئے ہیں۔

اینے آپ کوکسی طرح صبر دلانے کے بعد جب وہ ملاز مت کی تلاش میں لگتے ہیں

امًا ککویش نے منارا؟

اور اس کے لیے وہ بھی اپنے اسائذہ ہے، بھی اپنے ہم سبق ساتھیوں سے اور بھی پچھ دوسرے لوگوں سے فون پریاکسی اور طرح سے را بطے کرتے ہیں توان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مدرسہ ایسا ہے ہی نہیں جوان کو اپنے یہاں مدرس رکھنے کے لیے تیار ہو۔ یہ مدرسے ان کو اپنے یہاں مدرس رکھنے کے لیے تیار ہو۔ یہ مدرسے ان کو اپنے یہاں مدرس رکھنے سے انکار اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہیں ان مفتی وین کی صلاحیت اور قابلیت میں کسی طرح کا شک ہے بلکہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔

اور ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان مدر سوں میں طلبہ کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہورات اس طلبہ کے لیے جتنے مدر سین کی ان کو ضرور سے ہے استے ان کے پاس پہلے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر ہود پا ہے ، طلبہ کی تعداد اس وجہ ہے کم ہے کیونکہ والدین نے ای خوف سے کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو مدر سے میں پڑھایا توان گاستقبل خراب ہوسکتا ہے ، اپنے بچوں کو مدر سوں میں تعلیم ولانا بند کر دیا۔ اس طرح بہلے توان مفتی دین کو بہت ونوں تک کوئی مدر سہ لینے کو تیار نہ ہوا۔ اور پھر جب کچھ دنوں بعد ان کو بچھ مدر سے ایسے ملے بھی جن کو مدر سین کی ضرورت تھی توان میں کوئی مدر سہ ان کو چھ ہزار روپے ماہانہ سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ لیکن انہوں نے غور کیا تواس تیجے پر پہنچ کہ یہ چھ ہزار روپے پھر بھی تھا۔ میں خالی بیشنے سے تو بہتر ہیں۔ انہوں نے اس تخواہ کو قبول کر لیا اور مدر سے کے لیے رہے ہو ہوں کر لیا اور مدر سے کے لیے رہے ہو ہوں کر لیا اور مدر سے کے لیے رہے ہو ہوں کر لیا اور مدر سے کے لیے رہے ہو ہوگئے۔

لیکن مدرسے میں جب استاد ذبن کر پڑھانا شروع کیا تواندازہ ہواکہ ان کی وہ زندگی جب وہ مدرسے میں ابنی زندگی طالب علم کی حیثیت سے گزار رہے ہتے ان کی اس زندگی سے جب وہ مدرسے میں ابنی زندگی طالب علم کی حیثیت سے گزار رہے ہتے ان کی اس زندگی سے جس میں وہ استاذ ہیں کئی گنازیاوہ بہتر تھی۔ پہلے جب وہ طالب علم ہتے تو آزادانہ زندگی گزار رہے ہتے ۔لیکن اب ان کے پاؤس میں بہت سی زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔

اب ان کی مرضِی ان کی مرضِی نہیں بلکہ دوسروں کی مرضِی ہوتی ہے۔شایہ وہ اب کسی قید خانے میں ہیں۔

انھوں نے جب مدرسے میں بطور استاذابی زندگی کے بارے میں سوچا تو معلوم ہواکہ میں دن بھر میں کم ہے کم سات یاآٹھ گھنٹیاں (Periods) پڑھا تا ہوں۔ جبکہ ایک پروفیسرزیادہ سے زیادہ تین گھنٹیاں پڑھا تا ہے۔ گھنٹیاں پڑھانے کے بعد ظہرسے لیکر عصر تک مجھے تمام طلبہ پر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے کروں میں اپنے اپنے سبق یاد کررہے ہیں یا نہیں۔ پھراس کے بعد مغرب بعد ہے کے کررات کے بارہ بجے تک انھیں دوبارہ تمام طلبہ پر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ وہ مطالعہ کررہ ہیں یا نہیں۔ اس دوران انہیں دوران انہیں علیہ کے دون جوسات گھنٹیاں پڑھانی ہوتی ہیں ان کی تیاری بھی کرنا ہوتی ہے۔ اور اگلے دن جوسات کھنٹیاں پڑھانی ہوتی ہیں ان کی تیاری بھی کرنا ہوتی ہے۔ اور اگلے دن جن سات کتابوں کے اسباق وہ اپنے طلبہ کو پڑھائیں گے ان میں سے ہر کتاب کا انھیں الگ ایک ایک کرکے مطالعہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ اتنازیادہ کام ہوتا ہے کہ ان کوخود اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی وقت نہیں مل پاتا۔

یپی نہیں بلکہ ان کو مدر سے کے طلبہ کے لیے کھانے ، قیام اور کتابوں کے انظامات بھی خود ہی دیکھناہیں۔ مدر سے کی موجودہ عمارت کی دیکھ ریکھ اور اس کی مزید توسیع کی فکر بھی انہیں کو کرنا ہے۔ مدر سے کی چہار دیواری کے اندر جتنی بھی جگہیں، کمرے ، دالان اور جو کچھ بھی ہے ان کی صفائی کا خیال بھی انہیں کور کھنا ہے۔ اور ان سب چیزوں اور کا مول کے لیے جتنے بیے کی ضرورت ہوگی اس کے انتظامات بھی انہیں کو کرنا ہیں اور اس کے لیے جلد ہی بچھ رسیدیں چھواکر ان کو وے دی جائیں گی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میری تنہا ذات پر اسے سارے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں جس کے لیے ججھے صرف چھ ہزار رو ہے دیے جائیں گئے کہ دہ مدرسہ چھوڑ کر کسی متجد میں جائیں گئے کہ وہ مدرسہ چھوڑ کر کسی متجد میں جائیں گئے کہ وہ مدرسہ چھوڑ کر کسی متجد میں جائیں گئے تو وہ اپنے لیے اس بات کو مناسب سبحفے لگے کہ وہ مدرسہ چھوڑ کر کسی متجد میں جائیں گئے تو وہ اپنے لیے اس بات کو مناسب سبحفے لگے کہ وہ مدرسہ چھوڑ کر کسی متجد میں

امامت کے فرائض انجام دیں۔

ہم ایسے بہت سے قابل اور باصلاحیت علیا، فضلا اور مفتیان کرام سے واقف ہیں جنہوں نے کچھ دن تک مدرسے میں تعلیم وینے اور استاذر بنے کے بعد بالآخر مسجد کو اپنا مخصانہ بنالیا۔ جب کہ ایسانہیں تھاکہ جو ذمہ داریاں ان کو مسجد میں دی گئیں وہ کسی طرح ان فرمہ داریوں سے کم تھیں جو ان کو مدر سے میں دی گئیں تھیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسجد میں ان کو نماز بھی پڑھانا ہے۔ اوان بھی دینا ہے جو الگ سے ایک مؤذن کا کام ہے۔ مسجد اور اس کے گوشے گوشے، وضو خانے، باتھ روم کی صفائی ستھرائی اور مسجد کے لیے پانی اور شکی کے انظامات کی دیکھ ریکھ بھی رکھنا ہے جو حقیقت میں ایک مستقل اور الگ ملازم کا کام ہے۔ کیوں کو تعلیم بھی دینا ہے جو الگ سے ایک مدرسی بھی ہے تو مسجد کے محلے کے تمام بھی کے نیز کا تمام مجہ جو بھر سے ایک مدرس کا کام ہے۔ مسجد اور مدرسے کے لیے فنڈ کا تمام حاسے۔ وکتاب رکھنا بھی انہیں کا کام ہے ۔ اور مسجد اور مدرسے کے فنڈ کا تمام حاسے۔ وکتاب رکھنا بھی انہیں کا کام ہے جو الگ سے ایک اکاؤنٹنٹ کے فنڈ کا تمام حاسے۔ وکتاب رکھنا بھی انہیں کا کام ہے جو الگ سے ایک اکاؤنٹنٹ

اس طرح اگرایک عالم دین یامفتی دین مدرسے میں تذریس کے کام کوچھوڑ کرمسجد میں رہ کر امامت کے فرائض انجام دینے کو ترجیج دیتا ہے تب بھی اسے تقریبًا اتن ہی ذہے داریاں سنجالنا ہوتی ہیں جتنی وہ اس وقت سنجالتا تھا جب وہ مدرسے میں تھا اور ایک مدرس ہواکر تا تھا۔ اور مسجد میں بھی استے سارے کام اسے چھ ہزار روپے کے بدلے میں ہی کرنا ہوتے ہیں۔

اگر مسجد میں بھی بطور امام اتنی ہی ذمہ دار بوں کو سنجالنا ہے تو پھر یہ علما، فضلا اور مفتیان کرام مدرسہ چھوڑ کر مسجد میں کیوں آگئے؟ بیدایک سوال کوئی کر سکتا ہے۔ اور بید جائز امًا ﴾ كويس نف منارا؟

سوال ہے۔ وہ مدرسہ جھوڑ کر معجد میں اس لیے آئے کہ بہاں ان کو پچھ ملایا نہ ملا ایک ذہنی فرصت ضرور مل گئی۔ وہ جب مدرسے میں تھے توان کو ہر دن سات گھنٹیاں پڑھانا ہوتی تھیں۔ جس کا آسان سامطلب ہیہ ہے کہ انہیں سات الگ الگ کتابیں پڑھانا ہوتی تھیں۔ اور ہر کتاب کو کم از کم پینتالیس منٹ تک پڑھانا ہوتا تھا۔ اور اس کی خاطر انہیں ہر رات اگلے دن کے لیے ہر کتاب کا الگ الگ مطالعہ اور تیاری کرنا ہوتی تھی۔ آسان نہیں ہوتا ہے مسل دن کے لیے ہر کتاب کا الگ الگ مطالعہ اور تیاری کرنا ہوتی تھی۔ آسان نہیں رہنا اور باریک بیدار ہونے سے لے کر رات میں بستر پر جانے تک لگا تارکتابوں کی دنیا میں رہنا اور باریک علمی باتوں کو دو سروں کو بھانا یا خود بھے کی کوشش کرنا۔ اور صبح سے لے کرشام تک لگا تاراتی میں اپنی مخت کرنے کے باوجو دبھی رات میں فقط پانٹی سے چھے گھنٹے بلکہ اس سے بھی کم وقت میں اپنی نیند کو بوراکر لینا۔

مدرسہ جھوڑ کرجب وہ مسجد میں آگئے تواب ان کو دن بھر گھنٹیاں پڑھانا اور پھر رات بھر گھنٹیاں پڑھانے کی تیاری کرنا اور پھر ہاتی او قات میں اس بات کی تگہبائی کرنا کہ طلبہ بوری جانفشانی سے اپنی کتب کا مطالعہ اور پڑھائی کر ہے ہیں یانہیں ، یہ اور اس طرح کے دیگر علمی وذہنی کاموں سے نجات مل گئی۔ لینی مسجد میں آکر انہیں ایک طرح سے ایک ذہنی فرصت نصیب ہوجاتی ہے۔

لیکن حقیقہ ہے کہ مسجد میں آگروہ اس ذہنی مشقہ سے تو بی جاتے ہیں لیکن کو بعد کھے ہی دنوں میں کچھے اور دوسری مشقتیں اور پریشانیاں ان کی زندگی میں آجاتی ہیں جن کو بعد میں وہ خود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ ذہنی فرصت جوان کو مسجد میں آگر نصیب ہوئی تھی وہ دوبارہ سے چھن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا ایک دو سرانقصان اور بھی ہوتا ہے۔ اور سرانقصان اور بھی ہوتا ہے۔ اور سرانقصان اور بھی ہوتا ہے۔ اور سرسوں عقیقت میں یہ نقصان ان کا نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا ہوتا ہے، خود ہم لوگوں کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس نقصان کا شعور نہیں ہے اور برسوں

امًا) کوکسن من خارا؟

تک آگے بھی ہمارے اندراس کاشعور پیدا ہوجانے کے امکانات نظر نہیں آتے۔

اور وہ نقصان ہے ہے کہ مدر سے میں تدریس کاکام چھوڑ دینے کی وجہ سے علمی دنیا سے دوری ہوجاتی ہے اور کتابوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔اور جب ان کا تعلق کتابوں کی دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے اور مطالعہ سے دوری ہوجاتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کاعلم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قابلیت کی گہرائی کم ہونے گئی ہے اور صلاحیت ناتوانی کا شکار ہونے گئی ہے ،اور یہ یقیناان کا نہیں بلکہ بوری ملت کا خسارہ ہے۔کیونکہ علما اور مفتیان کرام کاعلم بوری ملت کا سرمایہ ہے اور وہ ضائع ہونے لگتا ہے۔لیکن چونکہ ہماری آنکھیں برسوں سے بند ہیں اور ہم نے خود جان بوجھ کران پر پٹی باندھی ہوئی ہے اس لیے یہ خسارہ ہمیں نظر بندہیں اور ہم

لیکن ملت کے اس خسارے اور قابل و باصلاحیت علا، فضلا اور مفتیان کرام کا
اس بدحالی کا شکار ہونے کے پیچھے ذمہ دار کیاوہ خود ہیں ؟ نہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے
ان کو اتنامجور کر دیا کہ وہ خود بھی اپنا مقام و مرتبہ بھول گئے۔ انہیں قوم مسلم کے لیے بڑے
بڑے کارنامے انجام وینے تھے لیکن ہم نے انہیں اس مقام پہ لاکر کھڑا کر دیا کہ وہ اپنا اور
اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے تک کی قوت نہیں رکھتے۔ ہم ان کے حقوق کو بھلا کر اس
طرح غفلت کا شکار ہوکر بیٹھ گئے کہ وہ علم جس کو انہوں نے ایک لمبے زمانے تک محنت
کرنے کے بعد حاصل کیا تھاوہ اس کو کمزور کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ وہ اپنی دولت کو خود
لٹانے کے لیے تیار ہوگئے۔ یہ ساراکار نامہ ہمارے اس جھ ہزار روپے کا ہے جو ہم ان کو
دے کران کے او پر بہت بڑا احسان کرتے ہیں۔ کیے معاف کرے گا ہمارا خدا ہمیں ؟

#### اماموں اور علمانے دنیوی کاروبار شروع کردیے

جب اماموں اور علما کوان کے حقوق نہیں دیے گئے ، انہیں ان کی اجرت اور تخواہ کے معاطعے میں ایک مزدور کی بھی حیثیت نہیں دی گئی اور کام ان سے کئی کئی مزدوروں کے لیے گئے تو پہلے تو وہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے رہے لیکن پھر وقت گذرنے کے ساتھ انہوں نے محسوس کرلیا کہ مسجد میں امامت کرتے ہوئے یا مدرسے میں استاذ بن کر تعلیم دیتے ہوئے ان کی زندگی ہمیشہ ننگ حالی اور غربت کا شکار رہے گی۔ ان کی پریشانیاں کمسلیم مہیں ہوں گی۔ بلکہ ان کی مشکلیں اور وقتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ ان کی زندگی کے بغیچے میں کبھی ہریالی آنے والی نہیں ہے ، تو انہوں نے بالآخر مسجد اور مدرسے کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کرلیا۔

جو علمااما مت کررہے سے انہوں نے ہمیشہ کے لیے معجد سے استعفاء دے دیااور جو بطور مدرس کی مدرسے بیش تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے انہوں نے مدرسے سے ہمیشہ کے لیے استعفاء دے دیا۔ یہ ان کی مجبوری تھی جس نے ان سے ایسا کروایا۔ وہ دینی خدمات سے خود کو جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ دین سے جڑے رہنے کے لیے بھی پہلے دنیا میں زندہ ہونا اور زندہ رہنا ضروری ہے، جس کے لیے دنیوی زندگی کی روز مرہ کی بنیادی ضروریات کو پوراکر ناہوگا، جس کے لیے مالی اور معاشی طور پر بہت زیادہ خوشحال بھی نہیں تو کم از کم خود کفیل ہونے کی ضرورت ہے۔ بالفاظ دیگر کم سے کم استے پیسیوں کی ضرورت ہے کہ وہ دو سرے لوگوں کے محتاج نہ رہیں اور مسجد یا مدرسے میں رہتے ہوئے وہ خود کفیل مجھی نہیں بن سکتے۔

اس طرح انھوں نے مسجد یا مدرے کو خیر آباد کہا، گھرواپس آئے۔ دنیا والول سے

امًا ﴾ کوکس نے مارا؟

د نیا کے حالات کے بارے میں بوجھا، ان کے بارے میں جانا، ان کو سمجھا۔ پھر بوری طرح د نیا میں اتر گئے۔ کچھ نے تنجارت کرلی۔ اگر چہ انہوں نے کوئی بڑی تنجارت نہ کی۔ اور بڑی تنجارت کی وہ قوت بھی نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس کے لیے موٹی رقم کی ضرورت تھی۔ اور ان کے پاس موٹی رقم توکیا بھی جھوٹی رقم بھی جمع نہیں ہوپائی تھی۔ ان کوزیرو (Zero)سے ہی شروعات کرناتھی۔

توکس نے گھر ہی کِراناکی دوکان رکھ لی۔ پچھ نے پھل، سبزی یاسی اور چیز کا تھیلہ لگانا شروع کردیا۔ یاکہیں سے قرضے کا انتظام ہو گیا تو تھوڑا سابڑا کام کرلیا۔ مثلاً کپڑے بیچنے گئے یا فوٹ ویئرز (Footwears) کی دوکان رکھ لی۔ یا کرائے کی کسی دوکان میں برتن بیچنے گئے۔ یا اسٹیشنری (Stationary) کی دوکان رکھ لی۔ یا مرغی فارم کھول لیا ، یا چھوٹا سا اسکول شروع کر دیا۔ کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق میڈیکل یا بونانی دواخانہ کھول لیا۔ پچھ اسکول شروع کر دیا۔ کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق میڈیکل یا بونانی دواخانہ کھول لیا۔ پچھ ایسے شے جنہوں نے کبھی بچپن میں سلائی کا کام سیکھ لیا تھا، دواب انہیں کام آگیا اور انہوں ایسے شے جنہوں نے کبھی بچپن میں سلائی کا کام سیکھ لیا تھا، دواب انہیں کام آگیا اور انہوں نے سلائی شروع کر دی۔ پچھ نے جانور پالنا شروع کر دیا اور دودھ کے کام پرگزاراکرنے لگے۔ کیے نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کوار دواور فارسی آتی ہے حکمت سیکھنا شروع کر دی۔ پچھ نے بائیک اور کاروں کی مرمت کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ پچھ مزدوری کرنے لگے۔

کہیں دور جاکر ملاز مت شہر چلے گئے جہاں انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔اور اپنے علاقے سے کہیں دور جاکر ملاز مت شروع کر دی۔اور جیسی اور جس قسم کی بھی ملاز مت ان کو ملی انہوں نے اس کوکرنے میں کوئی چوں جرانہ کی۔ان میں سے کچھ کے باس برائے نام کھیت کی زمین تھی جو ہر سال کسی دو سرے کو دے دیتے تھے تاکہ وہ اس میں کام کرے اور جو کچھ پیدا ہو اس کا کچھ حصہ اپنے باس رکھے اور کچھ ان کو دے دے۔ یہ دہ اس لیے کرتے تاکہ وہ ساتھ ہی اپنی امامت یا تدریس کے کام کو بھی جاری رکھ سکیں۔اس طرح کچھ آمدنی کھیت سے اور

امًا ﴾ كِين ن خ مَارا؟

کچھ امامت یا تدریس سے ہوجاتی۔ لیکن ان دونوں سے بھی ان کی بنیادی ضرورتیں بھی مشکل ہی سے بوری ہوپاتیں۔اب امامت یا تدریس کوترک کرکے وہ خود ہی اپنے گھیت کے کام میں لگ گئے اور اپناساراوفت کھیت کے کام کودینا شروع کردیا۔ کچھ واپس آگراسی پینٹے میں لگ گئے جو ان کے گھر آبائی طور پر کئی نسلوں سے چلا آرہا تھا۔ کچھ سعودی عرب یا گلف (Gulf) کے کسی اور ملک میں جاکر مزدوری کرنے گئے۔ کچھ نے دنیوی تعلیم حاصل کرنا شروع کردیا۔

یہاں تک ان تبدیلیوں کی بات تھی جواسلامی تعلیمات کی حدوں کے اندر تھیں۔

کچھ کار دعمل (Reaction) اتناسخت تھا کہ انہوں نے اپنی حافظانہ یا مولو یانہ شاخت ہی ختم کردی۔ انہوں نے اپنالباس بدل دیا۔ داڑھی منڈادی۔ نمازیں چھوڑنے گئے۔لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ گمراہ ہوگئے تھے۔ بلکہ یہ ان کا اپنی عوام اور قوم کے خلاف غم وغصہ تھا جواس شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ پچھ نے تو یہاں تک کیا کہ انہوں نے حلال وحرام میں فرق کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایسی مسجد وں اور مدرسوں کی رسیدیں چھپوائیں جو دنیا میں ستھے ہی نہیں اور چندہ کرنے اور رسیدیں کا لیے مسجد کا گئے۔ اس کے لیے انہوں نے ایسے علاقوں کو پسند کیا جہاں انہیں کوئی نہ جانے ، کوئی نہ بہجانے۔

دوسری طرف کچھ نے ایسی مسجد ول اور ایسے مدرسول کی رسیدیں چھپوائیں جن کو مستقبل میں بنائیں گے۔ اور انہول نے ان سے پیسے اکتھے کیے لیکن نہ انہول نے بھی مسجد بنوائی اور نہ مدرسہ کچھ نے جھوٹے تعویذ ول کا کام شروع کر دیا۔ میال بن گئے۔ لوگول کی "قشمتیں" بتانے گئے۔ ان کی تقدیریں "بدلنے گئے"۔ بھی ٹھیک نہ ہونے والے مریضوں کو بھی "ٹھیک کرنے گئے۔"

ایسا ہوجانے کے باوجود بھی ہم عوام نے اماموں اور علماکے زخموں پر مرہم رکھنے

امًا كوكيش خفارا؟

کے بجائے نمک ہی چھڑ کا۔ یہ غلط راستوں پر جانے والے لوگ بھی ایک فیصد سے زیادہ نہ ہوے اور درست بات ہے ہے کہ ناجائز راستوں کو اختیار کرنے والوں میں کوئی بھی حقیقت میں عالم نہ تھا۔ بال انہیں عالموں کی طرح نظر آنے کا شوق تھا۔ لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان ایک فیصد سے کم لوگوں کا گناہ جو در حقیقت عالم بھی نہ تھے دنیا کے سارے اماموں اور عالموں کی فیصد سے کم لوگوں کا گناہ جو در حقیقت عالم بھی نہ تھے دنیا کے سارے اماموں اور عالموں کی بوری جماعت پر طنز کسنے لگے۔ کہانیاں عالموں کے سرپر رکھ دیا۔ ہم اماموں اور عالموں کی بوری جماعت پر طنز کسنے لگے۔ کہانیاں بنانے اور سسنانے لگے۔ ہم سب کو بدنام کرنے لگے اور ان کو رسوا کرنا ہمارا محبوب مشخلہ بن گیا۔

# وچھ ہزار میں بھی وفانہ کی 🍨

ہم مسجدول کے امامول اور مدرسول میں تدریس کے فرائض انجام دینے والے علمااور مفتیان کرام کوان کی خدمات ، محنت اور کام کے عوض میں ان کوماہانہ چھ ہزار روپ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ علاقول ، مقامات اور شہرول میں چھ ہزار سے کچھ زیادہ دیتے ہول لیکن پھر دوسرے کچھ علاقول ، مقامات اور شہرول میں چھ ہزار سے بھی کم دیتے ہیں۔ جیسے لیکن پھر دوسرے کچھ علاقول ، مقامات اور شہرول میں چھ ہزار سے بھی کم دیتے ہیں۔ جیسے بالی کا ہزار ، چار ہزار ، تین ہزار بہال تک کہ دو ہزار ۔ بلکہ بہت سے مقامات پران کی اجرت ان کا کھانا ہے۔ اور یہ چھ ہزار بھی ہم ان کو وقت پر یعنی جیسے ہی مہینہ پورا ہو، دے دیا کرتے تب بھی خیر شی ۔ ہم کئی باران کے یہ چھ ہزار بھی ایک تو پورے نہیں دیتے اور پورے دیں ہیں۔ بھی تو متعینہ وقت سے دو دو مہینے ، تین تین مہینے ، چار چار چار مہینے تاخیر کے ساتھ دیتے ہیں۔ بیں۔ بلکہ کئی باراس سے بھی زیادہ تاخیر کے ساتھ دیتے ہیں۔

بلکہ اپنی اجرت یا اپنی تنخواہ کو حاصل کرنے کے لیے مسجد وں کے اماموں کو ہر جمعے

امًا ﴾ كِين ن ف مارا؟

کولوگوں کے سامنے منت ساجت کرنا پڑتی ہے۔ وہ ان کوطرح طرح سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کبھی قرآن وحدیث کے حوالوں ہے، بھی اسلام کی تاریخ کے حوالے ہے اور بھی علاہے کرام اور صوفیاء کرام کی زندگیوں کی کہانیاں سناکر ہمیں ہے بچھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس اجرت کا وعدہ ہم عوام نے انہیں ہر مہینے دینے کا کیا ہے، ان کی وہ اجرت ہم ایمانداری سے انہیں دے دیں اور وقت پر دے دیں۔ لیکن ہمارے کا نوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں آقی۔ آواز نہیں آتی۔

اور دوسری طرف مدرسول میں علاے کرام کوابن تخواہ وقت پراور بوری حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے ناظم اعلیٰ کی خدمت میں جاکر منت ساجت کرنا پڑتی ہے۔ یبال ایک دقت ہے کہ ناظم اعلیٰ کو قرآن اور حدیث کے حوالے نہیں دیے جاسکتے ، ان کواسلام کی تاریخ نہیں سنائی جاسکتی ، ان کے سامنے علاے کرام اور صوفیاے کرام کی زندگی کے واقعات اور کہانیال نہیں رکھی جاسکتے ، ان کے سامنے علی کہ وہ "ناظم اعلیٰ" ہیں وہ چرملے ہی سب پچھ جانتے ہیں۔ ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرناگویاان کو یہ بتانا ہے کہ ان کاعلم تھوڑا ہے ، ان کو رسوا کرنا ہے۔ ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرناگویاان کو یہ بتانا ہے کہ ان کاعلم تھوڑا ہے ، ان کو مسامنے ابنی مسامنے ابنی سامنے ابنی ہے۔ ان کے سامنے ابنی جوریاں سنائی جاسکتی ہیں۔ ان کے سامنے ابنی مسامنے ابنی جوریاں سنائی جاسکتی ہیں۔ ان کے سامنے اپنے گھر کی مشکلوں اور تکالیف کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ تاکہ ان کادل پیکھل جائے۔ ان کوشا یور حم آئی جائے۔

لیکن بیسب اپنی اجرت اور تنخواہ کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ اس
لیے کرنا پڑتا ہے کہ ان کی اجرت انہیں وقت پر مل جائے اور پوری مل جائے۔ اب اگر ناظم
اعلیٰ سن لیں اور اجرت وقت پر اور بوری دینے پر راضی ہو جائیں توبیہ ان کی مہر یا نی ہوگ۔
ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مدرسے کی رسیدیں تھا دیں اور تھم دیں کہ جہلے آپ بیے رسیدیں
بوری کرکے لائیں، اس کے بعد ہم آپ کو آپ کی بوری اجرت دے دیں گے۔ اور اگر

امًا کمکیس نے منازاء

رسیدیں پہلے ہی دی جاچکی ہیں توبیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اب کچھ نئی رسیدیں تھادیں اور بولیس کہ ابھی آپ نے پچھلی رسیدیں بھی بوری نہیں کیں۔ آپ پہلے اُن کو بورا کریں اور پھر اِن رسیدوں کو بوراکریں جوابھی ہم نے آپ کو دی ہیں اور اس کے بعد آپ ہمیں ملیں ،ہم آپ کا حساب بوراکر دیں گے۔

ہم دین کے ایسے خاد موں اور علماے کرام کو بھی جانتے ہیں ،ان سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو مسجد میں امامت کی خدمت انجام دیتے ہیں اور آج بھی ان کی ماہانہ تنخواہ بندرہ سورو پے ہے۔ اور ان کی باقی بیمنٹ (Payment) چھ مہینے میں ایک بار اس وقت کی جاتی ہے جب فصل تیار ہوجاتی ہے لوگوں کے اس وقت کی جاتی ہے جب فصل تیار ہوجاتی ہے لوگوں کے گھروں میں غلہ آجا تا ہے تووہ اس میں سے طے شدہ مقدار جھ مہینے میں ایک بار مسجد میں گھروں میں خانے اور اس میں بھی سچائی ہے کہ اس مسجد میں نماز اداکرنے والے تمام لوگ بہنچادی توبیدامام صاحب کی خوش متی ہے۔

لیکن لوگ یہ غلہ بھی اتنی آسانی سے نہیں پہنچادیے کہ ایک طرف فصل تیار ہوئی اور غلہ گھر میں پہنچا اور دو سری طرف لوگوں نے اس میں سے طے شدہ حصہ نکال کر مسجد میں پہنچا دیا۔ نہیں ،اس کے لیے امام صاحب کو انہیں یا د دلا ناہو تا ہے اور یا د دلاتے رہنا ہوتا ہے۔ امام صاحب کھی مسجد میں جمعے کی نماز کی جماعت اور خطبے سے پہلے جب تمام لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں تب انہیں ان کے سامنے یاد دلاتے ہیں۔ اور بھی ان کو یاد دلانے کے لیے مسجد کے لاؤڈ اپنیکر کاہر دن بار باراستعال کرنا پڑتا ہے۔ اگر امام صاحب ایسانہ کریں تواگر ان کا آدھاغلہ بھی پہنچ جائے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔

جن علاقوں میں اماموں کو ان کا نذرانہ یا اجرت دینے کے لیے غلہ دینے کا نظام رائج ہے وہاں ہم مسلمان اماموں پر دوہراظلم کرتے ہیں۔ دراصل غلے کے بارے میں سن

امًا كوكس خدمارا؟

کرئسی کو پہلی نظر میں ایسالگتا ہے کہ جھ مہینے کے بورا ہونے پر جب امام صاحب کوان کا غلہ
سپر دکر دیاجا تا ہو گا تواس کو پچ کروہ جور قم حاصل کرتے ہوں گے وہ بڑی موٹی رقم ہوگی۔ جبکہ
حقیقت سے کہ اس رقم کو جب جھ مہینوں پر تقسیم کیا جا تا ہے تووہی چاریا پانچ بزار روپ
ماہانہ کااوسط بیٹھتا ہے۔ توالیا نہیں ہے کہ امام صاحب کوان کی اجرت غلے کی شکل میں دے
کرہم ان کو بہت رقم دے رہے ہوتے ہیں بلکہ سے کم و بیش اتنی ہی بلکہ اس سے بھی کم رقم
بیٹھتی ہے۔

ہاں اس طرح ہم ان پرایک دوسری مصیبت اور ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جب ہم انہیں ان کی اجرت کیش کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں توہر مہینے ہم ان کی اجرت کیش کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں توہر مہینے ہم ان کی اجرت ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔لیکن ہم جب انہیں ان کی اجرت غلہ کی شکل میں دیتے ہیں توایک تو پہلے ہی ان کی تنخواہ بہت معمولی ہوتی ہے اور اس معمولی سی شخواہ کو بھی ان تک پہنچانے کے لیے ہم ان کو چھ مہینے آزمائش میں ڈالے رکھتے ہیں اور چھ مہینے ازمائش میں ڈالے رکھتے ہیں اور چھ مہینے انظار کرواتے ہیں۔

ایک بات اور ہے جس کے بارے میں جب کوئی بھی غور کرے گا تو جیران رہ جائے گا۔ اور وہ یہ کہ جب ہم کسی دوسرے شخص سے کوئی سامان خریدتے ہیں یااس کواپنے کسی کام کے لیے اپنے یہاں رکھتے ہیں یاہم اس سے اپناکوئی کام کرواتے ہیں اور اسے ہم اس کے اس سامان کی قیمت میں یااس کے کام کی اجرت میں کیش (پیسے) نہ دے کر اپنا کوئی سامان ویتے ہیں اسے انگریزی میں بارٹر سسٹم (Barter System) کہتے ہیں۔ معاشیات کی تاریخ کے مطابق خرید و فروخت کی ابتدا اور اجارے کی شروعات بارٹر سسٹم کے ذریعے ہی ہوئی تھی۔

اوراس کی وجہ بیٹھی کہ اس زمانے میں نوٹ، کرنسی یا سکے وجود میں نہ آئے تھے۔

امًا ﴾ کِیسَ ن خ مَارا؟

تولوگ ایک دوسرے سے اپنی ضروریات کواسی طرح بوراکرتے ہتھے کہ اگر کسی ایسے سامان کی ضرورت محسوس ہوئی جواپنے پاس نہیں تھا تودوسرے سے وہ سامان لے لیا اور دوسرے کو اپناسامان جواس کی ضرورت کا ہے دے دیا یا اس کا کوئی ضروری کام کردیا۔ اس طرح اگر کسی کوکسی ایسے کام کی ضرورت ہوتی جو خود اس کو نہیں آتا تووہ اسے دوسرے ایسے شخص سے کروالیتا جس سے وہ کام آتا اور بدلے میں یا تواس کا کوئی کام کردیتا یا اسے اس کی ضرورت کا کوئی ایناسامان دے دیتا۔

لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب سکے کی ایجاد ہوگئی اور مختلف قسم کی کرنسیاں وجود میں آنے لگیں تو دھیرے دھیرے بارٹر سسٹم رخصت ہونے لگا۔ اب لوگ اگر دوسرے لوگوں سے کوئی سامان خریدتے یاان سے کوئی کام کرواتے تواس سامان یا کام کے بدلے میں ان کو پیسے دیتے ، کوئی سامان نہیں دیتے ، نہ ہی ان کاکوئی کام کرکے دیتے ۔ پھر بدلے میں ان کو پیسے دیتے ، کوئی سامان نہیں دیتے ، نہ ہی ان کاکوئی کام کرکے دیتے ۔ پھر بھی بارٹر سسٹم کاچلن صدیوں باتی رہا۔ اور بعد میں تقریبًا بالکل ختم ہوگیا۔ البتہ اس طرح کے علاقوں میں جہاں ابھی بہت بسماندگی ہے اور نئے زمانے کی ترقی کی روشنی وہاں نہیں پہنچی علاقوں میں جہاں ابھی بہت بسماندگی ہے اور نئے زمانے کی ترقی کی روشنی وہاں نہیں پہنچی

ہمارے زمانے میں ہم نے تجارت میں، خرید وفروخت میں، اجاروں میں کہیں بارٹرسٹم نہیں دیکھا۔ بلکہ اب توہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں جہاں اب دھیرے دھیرے کرنی سٹم بھی رخصت ہورہا ہے۔ اور ہم اب کرنی میں پینٹ کے بجائے ڈیجیٹل پینٹ کرنی سٹم بھی رخصت ہورہا ہے۔ اور ہم اب کرنی میں پینٹ کے بجائے ڈیجیٹل پینٹ بینٹ کے بجائے ڈیجیٹل پینٹ بین اسلام کوئی سامان خریدتے ہیں یاکسی سے اجرت پر کوئی کام کرواتے ہیں توسامان کی قیمت یاکام کی اجرت میں نہ توہم اسے اپناکوئی سامان دیتے یااس کاکوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی کرنسی اسے دیتے ہیں بین بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے کھاتے میں منتقل دیتے ہیں بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے کھاتے کے بیسے دوسرے کے کھاتے میں منتقل

امًا كوكيس شيخ منارا؟

کردیے ہیں۔

توجوبات جران کردیے والی ہے وہ یہ ہے کہ بار ٹرسٹم ہمارے در میان ہے کب کارخصت ہوگیا اور اس کی جگہ کرنی سٹم نے لے لی۔ اس کے بعد اب کرنی سٹم کا دور بھی دھیرے دھیرے دھیرے رخصت ہور ہاہے اور ہم نے ڈیجیٹل پینٹ کے دور میں اپناقدم رکھ ویا ہے۔ لیکن اماموں کوان کی معمولی سی اجرت دیئے کے معاملے میں ہم آج بھی بار ٹرسٹم کو ہی چلارہے ہیں۔ ہم آج بھی اپنی مسجدوں کے اماموں کوان کی اجرت کرنی یاکیش میں دینے کے بجائے غلے کی شکل میں دے رہے ہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم آن کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں اپنے اماموں اور علاے کرام کی اجرتیں اور تنخواہیں انہیں ڈیجیٹل طریقے سے اداکرتے۔ کیونکہ مسلمان بابصیرت ہوتا ہے۔ اے ترقی کی دفتار میں سب سے طریقے سے اداکرتے۔ کیونکہ مسلمان بابصیرت ہوتا ہے۔ اے ترقی کی دفتار میں سب سے آگے ہونا جائے۔

چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اماموں کوان کی اجرت دینے کے معاملے میں اگر ہم ابھی تک بارٹر سٹم کو ہی چلار ہے ہیں تواس میں کوئی پسماندگی یا پچھڑے پن کی بات نہیں ہے توہم اس بارٹر سٹم کو ہی درست طریقے سے چلا لیتے۔اس میں بھی توہم ان کے ساتھ وفانہیں کررہے ہیں۔ ایک توہم اماموں کے معاملے میں ابھی تک بارٹر سٹم کوچلا رہے ہیں۔ ایک توہم اماموں کے معاملے میں ابھی تک بارٹر سٹم کوچلا رہے ہیں۔ پھر بارٹر سٹم کے ذریعے سے بھی ہم ان کی معمولی سی اجرت مہینے میں دینے کے بجائے ان کوچھ مہینے کالمباانظار کرواتے ہیں۔

## واس ہے پہلے کہ وہ قانون کی پناہ لیں

ابھی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارے اختیار میں ہیں۔ اس سے جہلے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور ہمیں کچھ اختیار نہ رہے بہتر ہوگا کہ خود کو، اپنے خیالات کو اور اپنی ذہنیت کو تبدیل کرلیں۔ ہم اس بات کو شخنے دماغ سے بچھنے کی کوشش کریں کہ مسجد وں کے ائمہ اور علماے کرام کے لیے ہماری ذمے داریاں کیا ہیں؟ ہمارے او پر ان کے حقوق کو واقعی اپوراکررہ پر ان کے حقوق کو واقعی اپوراکررہ ہیں؟ کہیں ہم کسی خوش فہمی کا شکار تو نہیں ہیں؟ ایک تو جہلے ہی ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیاں بہت کم ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسری طرف ہم ائمہ اور علماکے حقوق ادانہ کرکے ایٹے گناہوں میں اور بھی اضافہ کرتے چلے جارہے ہیں اور ہمیں اس کا شعور یا احساس بھی نہیں؟

در حقیقت ائمہ اور علما آج کے دور میں ایک مظلوم جماعت ہیں اور اس کے لیے ذھے دار ہم لوگ ہیں۔ بیخی ہم عوام اور ہم مقتدی۔ بلکہ تقریباہر مسلمان کاہاتھ ہے ان کی اس مظلومیت میں۔ ہم ہی نے بہنچایا ہے ان کو ایسے حالات میں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ کوئی بھی مظلوم زیادہ دنوں تک خاموش نہیں بیٹھتا۔ وہ کتنا بھی کمزور ہوا کیک دن کھڑا ہوجا تا ہے۔ وہ اپنا دفاع شروع کر دیتا ہے اور اپنے حقوق لڑکے لیتا ہے۔

ہم اس کو مزدوروں کی مثال ہے سبجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالال کہ ساج کا مزدور طبقہ آج بھی خوشحال نہیں ہے اور اس کی پریشانیاں آج بھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن پہلے کے زمانے کے مقابلے میں ان کے حالات میں کچھ بہتری آئی ہے۔ایک زمانہ وہ تھاکہ

[ امّاً]كوكِسُ خذمّارا؟

ان کوفیکٹریوں اور کارخانوں میں اس طرح استعال کیاجا تا تھاگویاوہ انسان نہیں کوئی سامان ہیں۔ ان سے بیسوں گھنٹے کام کروایا جاتا۔ کام کرنے کے دوران ان کوذرابھی آرام کرنے کا موقع نہیں دیاجاتا۔ ان سے ان کی او قاست سے زیادہ مشکل کام کروائے جاتے۔ اور نہ کرنے پرانہیں سزائیں دی جاتیں۔ ان کے ساتھ زور زبردئی کی جاتی ۔ ان کے خلاف برزبانی کی جاتی۔

ان سب مظالم کے باوجود بھی انہیں ہیں استے بینے دیے جاتے کہ وہ ان پیروں سے صرف ایک دن کے کھانے کا بی انظام کر سکیں۔ تاکہ دو سرے دن کے خرج کے لیے ان کے پاس بینے بالکل بھی نہ بچیں اور وہ دو سرے دن کے خرج کا انتظام کرنے کے لیے کارخانے میں دوبارہ ضرور آئیں۔کیونکہ اگر ان کے پاس دوسرے دن کے لیے بینے ہوں گے تو ہوسکتا ہے وہ دوسرے دن کام کرنے کے لیے نہ آئیں،گھر بیٹھ جائیں یاکسی اور جگہ کام تلاش کرنے گئیں۔اور اینے اس ایک دن کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بھی جگہ کام تلاش کرنے گئیں۔اور اینے اس ایک دن کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بھی بھی اور کو مزدوری کرنا پر تی اور سمیت گھر کے تمام افراد کو مزدوری کرنا پر تی اور سب کولگنا پڑتا۔

ایک لمبے وقت تک توانہیں اپنی اس مظلومیت کا احساس ہی نہیں تھا۔ سوری پورب سے نکلتا ہے، در خت زمین میں اگتے ہیں اور بارش آسان سے ہوتی ہے۔ اور بیہ سب فطری چیزیں اور نظام کائنات ہے اور ان میں سے کسی بھی چیز کوبدلا نہیں جاسکتا اور ان میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ مزدوروں کولگتا کہ وہی ہی ان کی زندگی بھی ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے بیسب فطری ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اور اس کوبدلا بھی نہیں جاسکتا۔ یہ سب نظام کائنات کا حصہ ہے۔

لیکن جب وہ جاگے اور ان کواپنے خلاف ہونے والے مظالم کا شعور ہوگیا تو سڑکوں پر نکل آئے۔انہوں نے وقت کی سرکاروں کے خلاف لڑنا شروع کردیا۔احتجاجات

و امّا ککوکیس نے منارای

اور مظاہرے شروع کر دیے۔ دوسری طرف بہت سے مفکرین اور دانشور لوگ بھی ان کی حمایت میں مضامین، کتابیں اور حمایت میں مضامین، کتابیں اور اخباروں میں کھڑے ہوگئے۔ انہوں نے مزدوروں کی حمایت میں مضامین، کتابیں اور اخباروں میں کالمز لکھنا شروع کر دیے۔ وکیلوں اور قانون کے جانکاروں نے بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے خود مزدوروں کو بھی ہتہ نہیں تھاکہ وہ مظالم کا شکار ہیں، لیکن اب ہر گلی، ہر محلے اور چوراہے پر چرچاہونے لگاان کی مظلومیت کا۔اب بیرراز رازندر ہابلکہ ایساد لچسپ موضوع بن گیاجس پر ہرایک بات کرنا چاہتا تھا۔

ان تمام کاوشوں اور محنتوں کے اثرات میہ ہوئے کہ ملک کے قوانین اور کانسٹی ٹیوشنر
(Constitutions) میں مزدوروں کے حقوق پر بات کی جانے گئی۔ ان کے حق میں اپنیشل قوانین بنائے جانے گئے۔ بین الاقوای سطح پر مزدوروں کے حقوق کے دفاع کے لیے انٹر نیشنل لیبر آرگنائزیشن (International Labour Organization) جیسے بڑے انٹر نیشنل لیبر آرگنائزیشن (Labour Unions) جیسے بڑے کرے اوار بے بننے لگے۔ ملکی سطح پر بھی مختلف قسم کی لیبر بو نینوں (Labour Unions) جو دیس کے قیام کا دور شروع ہوگیا۔ ملکی اور بین الاقوائی سطح پر ایسی غیر سرکاری تظیمیں بھی وجود میں آئیس جن کامقصد مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرناتھا۔ یہاں تک کہ ایسی پارٹیاں تک وجود میں آئیس جن کامقصد مزدوروں کے حقوق سے حقوق شھے۔

ای طرح جب تک علا اور ائمہ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ زیاد تیوں کا شکار ہورہے ہیں یاان کو احساس توہے لیکن وہ بر دباری، نرمی اور درگزرسے کام لے رہے ہیں اس وقت تک چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ جس دن وہ جاگ گئے اور انھول نے سر کوں پر نکل کر اپنے حقوق مانگنا شروع کر دیے اور فرض کیجیے انھول نے قانون کا سہارالینے کی مانگ کرلی تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ پھر قانون طے کرے گا کہ ایک امام، مدرس، عالم دین یا مفتی دین کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ اور پھر قانون کے ذریعے جتنی اجرت طے

کردی جائے گی اتن اجرت کا دینا ہمارے او پر لازم ہوجائے گا۔ جتنی اجرت یا تخواہ قانون طے کردے گا وہ ہم کہال سے لائیں گے ؟ اس کا انتظام ہم کس طرح سے کریں گے ؟ قانون ان سب با توں کو نہیں جانتا۔ پھر ان سب چیزوں کو بھناصرف ہماری خود کی ذمہ داری ہوگ۔

اس طرح پھر قانون طے کرے گا کہ ایک امام کو یا عالم دین کو ہمیں کم سے کم کتنے سال مسجد یا مدرسے میں لازمی طور پر رکھنا ہوگا۔ پھر ہمیں اسنے سال رکھنا ہی ہوگا جتنے سال کے لیے رکھنا قانون طے کردے گا جا ہمیں پہند ہویانہ ہو۔ اگر قانون نے یہ طے سال کے لیے رکھنا قانون طے کردے گا جا ہے ہمیں پہند ہویانہ ہو۔ اگر قانون نے یہ طے کردیا کہ ایک امام یا مدرس کو زندگی بھر کے لیے یا کم از کم دس سال یا پائے سال یا دو سال کے لیے رکھنا ہی ہوگا اگر چہ ہمیں امام صاحب یا مدرس پند نہ آتے ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں قانون اور سرکار کی اور ہمیں امام صاحب یا مدرس پند نہ آتے ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں قانون اور سرکار کی اور ہمیں شرطوں کو مانا اور ان پر عمل کر تا بھی لازمی ہوجائے گا۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قانون میں یہ فیصلہ کردیاجائے کہ اجرت سرکار دے گا۔
اور اجرت اگر سرکار دے گی تو پھر اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ س کو امام رکھاجائے اور
س کو نہیں۔ اس کے لیے حکومت کو اپنی طرف سے ایک نظام بنانا ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ
اس کے لیے کوئی ایگزام (Exam) منعقد کرانے کا حکم جاری کردے۔ ان تمام باتوں میں
ہم حکومت کے فیصلوں کے پابند ہوں گے۔ اور اجرت اگر حکومت دے گی تواس کے لیے
یا توالگ سے امامت تیکس لگایا جائے گا، یا پھر کم سے کم پرانے عیکسوں میں اضافہ کیا جائے
گا۔ خلاصہ بیکہ بھر کون امام ہوگا؟ کب تک اس کور کھاجائے گا؟ کتنی اجرت اس کودی جائے
گا۔ خلاصہ بیکہ بھر کون امام ہوگا؟ کب تک اس کور کھاجائے گا؟ کتنی اجرت اس کودی جائے
گا۔ خلاصہ بیکہ بھر کون امام ہوگا؟ کب تک اس کور کھاجائے گا؟ کتنی اجرت اس کودی جائے
گا ؟ اور کتنے وقت کے اندر دی جائے گی ؟ یہ اور اس طرح کی تمام چیزوں میں ہمیں صرف
انتا اختیار ہوگا کہ ہم حکومت اور قانون کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔

حالاں کہ ابھی اس بات کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں کہ ائمہ اور علما حتجاجات

امًا ) کوکس نے مارا؟

کرنے لگ جائیں، سڑکوں پر آ جائیں اور قانون اور حکومت کاسہارالینے لگ جائیں۔لیکن اگر ان کی مظلومیت حدہے کچھ زیادہ ہی بڑھ جائے گی اور پانی سرکے اوپر چلا جائے گا توحالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور احتجاجات، قانون اور حکومت کاسہارالینے ہے انہیں کوئی نہیں روک یائے گا۔

اگرچہ درست بات بیہ کہ ائمہ اور علما کاعالمانہ اور باشعور ضمیر انہیں اس بات کا کہمی اجازت نہیں وے گاکہ وہ اس طرح کی چیزوں کا سہارالیں۔ بیہ ائمہ، علما اور مفتیان کرام کی جماعت احتجاجات، مظاہروں اور دھر نوں کی جماعت احتجاجات، مظاہروں اور دھر نوں کے راستوں کو بھی نہیں اپنائے گی۔ لیکن ہم تواپنے اپنے ضمیر کو ٹٹولیں۔ ہماراضمیر اتنا ہے حس کیوں ہو گیا کہ ہم نے اپنے قائدوں، علما اور رہبروں کو بھی اپنے نشانے پر رکھ لیا؟ ہم انہیں کو اپنی زیاد تیوں کا نشانہ بنانے گئے۔ نہ صرف میہ کہ ہم نے انہیں ان کے حقوق ادانہ کیے بلکہ ان کو ذلیل در سواکرنے اور بدحال و مختاج بنانے میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ یہ بھی جہا کہ ائمہ، علما اور فاضلین کبھی دھر نوں اور مظاہروں کا راستہ نہیں چنیں گے اور نہ بھی وہ سرکار یا قانون کی مد و لینا چاہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ایساکرنے کے لیے مجبور یہ ہوجاتے ہیں تواس کے لیے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔

## و امام اور علما: كون بين بيدلوگ؟

مسجدوں کے ائمہ، دنی مدرسوں میں تعلیم کے فرائض انجام دینے والے حفاظ، قراء، مولویان، علما، فضلاء، مفتیان دین اور تنظیموں اور تحریکوں کے ذریعے سے یاان کے بغیر دین کی خدمت اور اس کی دعوت و تبلیغ میں مصروف دین سے وابستہ افراد سے سب و امّا ﴾ کوکسن نے مَناراتِ

علاے کرام کی صف میں آتے ہیں۔ شریعت کے نظر یے سے عالم کا مطلب ہے وہ شخص جو
دین کاعلم رکھتا ہو۔ اوپر جن افراد کا بھی ذکر کیا گیاوہ سب دین کے علم ،اس کی خدمت اور اس
کی دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں اس لیے وہ سب علاے کرام کی جماعت میں ہی شامل ہیں ،
اگر چہ ان میں کچھ کے پاس علم زیادہ ہے اور کچھ کے پاس کم۔ قرآن کریم اور احادیہ فیے
مبار کہ میں علم اور علا کے جو فضائل اور خوبیاں بسیان کی گئی ہیں ان کا تعلق اوپر ذکر کیے
مبار کہ میں علم اور علا کے جو فضائل اور خوبیاں بسیان کی گئی ہیں ان کا تعلق اوپر ذکر کیے
مبار کہ میں علم اور علا ہے جو فضائل اور خوبیاں بسیان کی گئی ہیں ان کا تعلق اوپر ذکر کیے
مبار کہ میں علم اور علا ہے جو فضائل اور خوبیاں بسیان کی گئی ہیں ان کا تعلق اوپر ذکر کیے
مبار کہ میں علم اور علا ہے ہے۔ کیونکہ شریعت کی اصطلاح کے مطابق علم اصل ہے نہ کہ
سر شیفکیٹ ہاؤگری کا ہونا۔

یبال بیہ بات بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ فضائل صرف انہیں لوگوں کے نہیں آئے ہیں جوعالم ہو بچے ہیں بلکہ وہ لوگ جو ابھی علم کی راہ میں ہیں اور طالب علم ہیں ان کا درجہ بھی اللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت بلندہ ہے۔اسلام اور شریعت کی نگاہ میں علم دین سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ محترم اور معظم ہیں خواہ وہ علم حاصل کر بچے ہوں یا ابھی علم کی راہ میں ہوں۔اورویسے بھی دین کا کامل علم تواللہ اور اس کے حاصل کر بچے ہوں یا ابھی علم کی راہ میں ہوں۔اورویسے بھی دین کا کامل علم تواللہ اور اس کے حبیب مرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ امت کے افراد حقیقت میں طالب علم ہیں اور وہ ہمیشہ طالب علم ہی رہتے ہیں۔

ذیل میں ہم علم اور علاہے متعلق آیا ہے۔ کریں گے۔

آیات مقدسه

وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا شِعَنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ " ا

(۱۳)فصلت:۳۰

امًا كوكيس خ منادا؟

اس سے بہتر بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف وعوت دیتا ہے اور نیک انگال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ <sup>(ے)</sup>

یہ بات واضح ہے کہ علمانہ صرف مسجد وں میں نماز کی امامت کرتے ہیں یامدر سوں میں تدریس اور تعلیم وینے کا کام کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی تعلیمات کولوگوں تک پہنچانے اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔

يَرْفَعَ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ \* وَ الَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ \* وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ (")

اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے بلندی عطافرمائے گا اور ان لوگوں کو جنمیں علم سے نوازا گیا اور بھی زیادہ بلندی عطافرمائے گا۔اور اللہ تمھارے کاموں سے باخبر ہے۔ (ت)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا يَتَنَكَّرُ اُولُواالْأَلْبَاكِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللهِ شَعِيْنَا ابَيْنِي وَ بَيْنَكُمُ ' وَمَنْ عِنْدَةُ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿""

اور (اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغیبر نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میری رسالت کے ثبوت کے لیے بطور گواہ اللہ اور وہ لوگ جن کے پاس

<sup>(</sup>١٣)المجادلة:١١

<sup>(</sup>١٥)الرمر:٩

<sup>(</sup>١١)الوعد:٣٣

اتا کوکس نے مناراء

(آسانی) کتاب کاعلم ہے کافی ہیں۔(ت

وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعْلِمُونَ ﴿ ""

یہ کچھ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ انہیں علم والے لوگ ہی سمجھ یاتے ہیں۔(ت

بَلْ هُوَ أَيْتُ بَيِّنْتُ فِي صُدُودِ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ ۚ وَ مَا يَجْحَدُ بِأَلِيَنَا إِلاَّ الظَّلِمُوْنَ ۞``

بلکہ وہ واضح آیتیں ہیں جوعلم والے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اور ہماری آیتوں کاانکار صرف ظالم کرتے ہیں۔ (<sup>ت)</sup>

### احادیث کریمه

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. (٩)

الله تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کاعلم عطافرماتا (ے)

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتهارضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر

(١٤)العنكبوت:٣٣

(١٨) العنكبوت: ٣٩

(١٩) أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية، قاهرة: الطبع الأول) رقم: ٨٧٥٦

له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء.(``) جس نے علم کے حصول کے لیے کسی رائے کو طے کیا (لیمنی سفر کیا)اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلائے گا۔ طالب علم کی خوشی کے لیے فرشتے اپ پڑ (اس کے رائے میں) بچھادیتے ہیں۔ اور جو آسان وزمین میں ہیں اور پانی کی محچلیاں عالم کے لیے بخشش کی دعاکرتے ہیں۔ (ت)

اس صدیث پاک سے علم دین کے حاصل کرنے والوں کی اہمیت کا اندازہ توہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ہی حدیث پاک کے اس جے کہ جوز بین وآسان بیس ہیں اور پانی کی محیلیاں ایک عالم کے لیے بخشش کی دعاکرتی ہیں، سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علما سے غلطیاں ہوسکتی ہیں۔ ورندان کے لیے بخشش کی دعاکاکوئی معلیٰ نہیں بنتا۔ اس لیے ہماراعلا سے بیدامیدر کھناکہ وہ بالکل فرشتوں کی طرح ہوں۔ اور ان سے ایک بھی غلطی صادر نہ ہویہ اس حدیث کی مخالفت ہے۔ اگر کسی امام یاعالم سے بھی کوئی غلطی ہوجائے توہم ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جیسے اب ان کوز بین پررہنے کا حق ہی حاصل نہیں رہا۔ جن اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جیسے اب ان کوز بین پررہنے کا حق ہی حاصل نہیں رہا۔ جن لوگوں سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہویا گناہ ہوان کو معاف کرنا، ان کے گناہ کو چھپانا اور ان کے ساتھ نرمی کا ہرتاؤ کرنا ہمارے لیے دنیاوآخرت میں فائدے کا کام ہے۔ اسلام کی اس تعلیم پر انہاں رے لیے دنیاوآخرت میں فائدے کا کام ہے۔

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر الكواكب.(""

<sup>(</sup>۲۰)أبو داؤدالسجستاني، سنن ابو داؤد (المكتبة العصرية: بيروت) رقم :۳۹۳۱ (۲۱) أيضًا

امًا) کوکس نے متارانِ ا

ایک علم والاضخض ایک عابد (بعنی جوشخض عبادت توکر تا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے) کے مقالبے میں اتن ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے جتنی چود ہویں کا چاند ہاتی تمام ستاروں پر۔ (<sup>--)</sup>

> حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: إن العلما ورثة الأنبياء.(") علمانبيول كي وارث بين - (ت) حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد: أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل.(٣٠)

نبوت کے مقام سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب علما اور جہاد کرنے والے ہیں۔ علما اور جہاد کرنے والے ہیں۔ علما اس وجہدے کہ وہ لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور جہاد کرنے والے لوگ اس وجہ سے کہ وہ رسولوں کے پیغام کی خاطر اپنی تلواروں سے جہاد کرتے ہیں۔ (<sup>(1)</sup> حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء. (٢٠٠)

قیامت کے دن علما کی تحریروں کی روشنائی کو شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولاحائے گا۔ (<sup>ے)</sup>

(۲۲)أيضًا

<sup>(</sup>۲۳) امام غزالی، احیاءالعلوم (مترجم: صدلتی بزاروی، فاروقیه بکلایو، دبلی: ۱۹۹۸)ج:۱،ص: ۴۳ (۲۴) این عبد البر، حامع بیان العلم و فضله (دار ابن الجوزی،السعو دیة: ۱۹۹۳ء) رقم: ۱۵۳

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. (<sup>(6)</sup> ايك عالم ايك عابد (بغير علم كے عبادت كرنے والے شخص) سے اس طرح افضل ہے جيباميں تم ميں سے سب سے اونی شخص سے افضل ہوں۔ <sup>(ت)</sup>

یشفع یوم القیامة ثلاثة: الأنبیاء، ثم العلماء، ثم الشهداء.<sup>(۳)</sup> قیامت کے دن تین طرح کے لوگ شفاعت کریں گے۔ انبیاء، پھر علما، اور پھر تُہداء۔ <sup>(ت)</sup>

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. (٢²)

الله كى عباد \_\_ جس طرح علم دين كے ذريعے سے كى گئى اس طرح كسى اور چيز سے نہيں كى گئى اس طرح كسى اور چيز سے نہيں كى گئى۔ ایک عالم شيطان پر ہزار (بغير علم والے) عابدوں (عباد \_\_ كرنے والے لوگوں) سے زیادہ بھارى ہے۔ ہر چيز كا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دين كاستون علم ہے۔ (ﷺ

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خير العبادة الفقه. (٢٨)

سب سے بہتر عبادت دین کاعلم ہے۔ (<sup>ت)</sup>

<sup>(</sup>٢٥) أبو عيسي الترمذي، سنن الترمذي (مصطفى البابي الحلبي، مصر: ١٩٤٥ء) رقم: ٢٧٨٥

<sup>(</sup>٢٧) ابن ماجة، سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب العربية، قاهرة) رقم: ٣٣١٣

<sup>(</sup>٢٧) أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط (دار الحرمين، قاهرة) رقم: ٢١٢٢

<sup>(</sup>٢٨) ابن عبد البر، جامع بيان العلم و فضله (دار ابن الجوزي، السعودية: ١٩٩٣ء) رقم: ٩١

و امتاً کوکیس نے مناوا؟

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجة.<sup>(۱۰)</sup> ایک عالم مسلمان کوایک عابد(بغیرعلم کے عبادت کرنے والے) مسلمان پرستر درجے فضیلت حاصل ہے۔<sup>(ت)</sup>

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

بين العالم والعابد مائة درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة.(٢٠)

ایک عالم اور (بغیرعلم والے)عبادت گزار کے در میان سودرجوں کافرق ہے اور ہر دو درجوں کے در میان اتنافاصلہ ہے جتناایک تیز رفتار سدھایا ہوا گھوڑاستر سال میں طے کرتا ہے۔ <sup>(ت)</sup>

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء، ثم يقول لهم: "يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. ("")

الله تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کو (ان کی قبروں سے) اٹھائے گا۔ پھر علما کو الگ کرے گا اللہ کرے گا اوران سے فرمائے گا۔ اے علمائے گروہ! میں نے تمھارے اندر اپناعلم ای وجہ سے رکھا تھا کہ میں مجانتا تھا۔ اس وجہ سے نہیں رکھا تھا کہ میں متمہیں عذاب دوں۔ تم لوگ جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا۔ (ت)

<sup>(</sup>٢٩)أيضًا، رقم: ٩٥

<sup>(</sup>٣٠)أيضًا، رقم: ٢٩

<sup>(</sup>٣١)أيضًا، وقم: ٢٣٢

و اتا) کوکس نے تارا؟

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي مائة ركعة. (۳۳) تم صح ميں سيدار ہوكرعلم كالك باسب سيكھنے جاؤيہ سوركعت نماز پڑھنے سے بہترہے۔ (ت

#### اخباد شريفيه

في حديث أبي ذر الغفاري رحمه الله: حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة وأفضل من شهود ألف جنازة ومن عيادة ألف مريض، قيل: ومن قراءة القرآن؟ فقال: وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم؟ (٣٠)

حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه کی روایت میں ہے: علم کی مجلس میں شرکت کرنا ہزار رکعت نماز پڑھنے، ہزار جنازوں میں شرکت کرنے اور ہزار مریضوں کی عیادت کرنے ہے۔ بہتر ہے۔ کسی نے کہا: کیا قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہے؟ فرمایا: کیا قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہے؟ فرمایا: کیا قرآن کی تلاوت علم کے بغیر فائدہ دیتی ہے؟ (اے)

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهمانے فرمايا:

إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد؟ فقال: انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي.

<sup>(</sup>۳۲)أيضًا، وقم: ١١٣

<sup>(</sup>٣٣) أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (دار الكتب العلميه، بيروت:٢٠٠٥ء) ٢:١،٣٠،٣٠

فقالوا له: إنا نريد أن نسألك، فانصرف، فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا، فقال: أترونه؟ كفر في ساعة. ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل، فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يقول لذلك إذا أراد: "كن"فيكون. قال إبليس: أترون؟ ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد على عالما كثيرا. ("")

شیطانوں نے اہلیں ہے کہا: اے ہمارے آقا!ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک عابر (بغیر علم والے عبادت گزار) کی موت ہے اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں جتنا ایک عالم کی موت ہے خوش ہوتے ہیں جتنا ایک عالم کی موت ہے خوش ہوتے ہیں ؟اس نے کہا: تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ وہ ایک عابد کے پاس پہنچ جو نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا: ہم آپ سے پچھ بوجھنا چاہتے ہیں۔ اس نے (بحالت نماز) پیچھے مؤکر دیکھا۔ اہلیس نے اس سے کہا: کیا آپ کار ب بوری دنیا کواس انڈے میں رکھ سکتا ہے ؟اس نے کہا: نہیں۔ اہلیس نے کہا: دیکھا آپ لوگوں نے ؟ یہ ایک لیمے میں کافر ہوگیا۔

پھر وہ ایک عالم کے پاس آئے جو اپنے ساتھیوں کے علقے میں بیٹھا ان سے گفتگوہ مزاح میں مشغول تھا۔ ابلیس نے کہا: ہم آپ سے پھے پوچھنا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا: پوچھے۔ ابلیس نے کہا: کیا آپ کا رب پوری دنیا کو ایک انڈے میں رکھ سکتا ہے؟ عالم نے جواب دیا: جی ہاں۔ ابلیس نے کہا: وہ کیے؟ عالم نے کہا: وہ صرف "کن "فرمائے گا اور سے کام ہوجائے گا۔ ابلیس نے کہا: و کھا آپ لوگوں نے؟ عابد اپنے آپ تک محدود ہے اور سے عالم بہت سے دو سرے لوگوں کے معاملے میں بھی مجھے ناکام بنادیتا ہے۔ (نے)

<sup>(</sup>٣٣) ابن عبد البر، جامع بيان العلم و فضله (دار ابن الجوزي، السعودية: ١٩٩٣ء) رقم: ١٢٧

امًا كوكيش خ مارا؟

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهمانے فرمايا:

من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل - (٢٥)

جس نے کسی عالم کو تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔اورجس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی۔ (<sup>--)</sup>

حضرت عبداللد بن مسعودر ضي الله تعالى عندنے قرمايا:

موت العالم ثلمة لا يسدها شيء مااختلف الليل والنهار. (٢٠٠) عالم كي موت ايك ايباشگاف ہے كہ جب تك دن اور رات باقی رہیں گے كوئى چيز اسے بھر نہیں كر سكتى۔ (ت

# وامام مقتد بول كى عدالت ميں

ہم نے اماموں اور علما کو ان کی بوری اُجرتیں اور تنخواہیں نہ دیں۔ ہم نے ان کی اجرتیں افریش نہ دیں۔ ہم نے ان کی اجرتیں انہیں وقت پر نہ دیں۔ ہم نے ان سے پانچ ملاز موں کا کام لیا اور اجرت اتن بھی نہ دی جتنی ایک ملازم کی تنخواہ کا بھی پانچواں حصہ دی جتنی ایک ملازم کی تنخواہ کا بھی پانچواں حصہ

<sup>(</sup>٣٥) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (دار ابن الجوزي، السعودية:١٣٢١هـ) ج:١،٣٠ السافية، (٣٦) أبو بكر البيهقي، شعب الإيمان (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، رياض، برتواون الدار السلفية، ممبئ) رقم: ١٥٩٠

دیا۔ باتی چار حصے ہم نے لاپنة کردیے۔ ندان چار حصوں کاہم نے بھی کسی کوحساب دیاندان کے بارے میں ہم نے بھی کسی کو بتایا۔ اور حق توبیہ ہے کہ پانچواں حصہ بھی بورانہ دیا۔ اور سے کام ہم آج سے نہیں ایک زمانے سے کرتے آرہے ہیں۔

خیر یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب ایک حافظ قرآن یا عالم دین کی مسجد میں امامت حاصل کرنے میں امامت حاصل کرنے میں امامت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے۔ دراصل کسی مسجد میں امامت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا بھی ایپ بڑا امتحان ہے۔ ہرگاؤں ، شہریابتی میں یاہر ایک مسجد سے جڑے ہوئے مقت تدیوں میں لوگوں کے کئی گروپ ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ہرگروپ الگ الگ مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ ایک امام کواگر کسی مسجد میں امامت حاصل کرنے میں کامیاب ہونا ہے تواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ذات اور صفات کا مالک ہوکہ وہ ایس کامیاب ہونا ہے تواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ذات اور صفات کا مالک ہوکہ وہ این تمام گروپوں میں سے ہرایک کی امیدول پر کھرا الرسکے۔

اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان کے اندر وہ تمام خوبیال ہوں کہ وہ الگ الگ مزاج کے تمام گروپوں کو مطمئن کردے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے گاؤں اور بستیاں ایسی بیں کہ وہاں ایک امام آتا ہے، دوسرے دن اس کی چھٹی کردی جاتی ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے اس کی تین دن میں چھٹی کردی جاتی ہے۔ پھر تیسرا آتا ہے اس بائی دن بعد دالی ہے۔ پھر تیسرا آتا ہے اس بائی دن اور آتا کال دیاجاتا ہے۔ پھر چو تھا آتا ہے اسے دس دن بعد واپس بھیج دیاجاتا ہے پھر کوئی اور آتا ہے اسے پندرہ دن میں رخصت کردیاجاتا ہے۔ کسی کو میننے میں ،کسی کو دو میننے میں ،کسی کو جھ میننے میں ،کسی کو جھ میننے سے پچھ زیادہ میں۔ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک امام صاحب دوسال تک اپنی سال تک اپناد فاع کرنے میں کامیاب ہوجائیں۔ اور اگر کوئی امام صاحب دوسال تک اپنی امام ساحب کہ دفاظ ، قراء یاعلاے کرام کا ایک ہی محبد میں امامت کا دورانیے دوسال سے ایسا ہوجاتا ہے کہ حفاظ ، قراء یاعلاے کرام کا ایک ہی محبد میں امامت کا دورانیے دوسال سے ایسا ہوجاتا ہے کہ حفاظ ، قراء یاعلاے کرام کا ایک ہی محبد میں امامت کا دورانیے دوسال سے

او پر چلا گیا توبہ اپنے آپ میں جیرت میں ڈال دینے والی بات ہے۔

اس کا ایک مطلب میہ بھی ہے کہ کوئی بھی امام اور نہ صرف امام بلکہ مدر سوں کے مدرسین اور علماے کرام اپنی ملاز مت کے حوالے سے بھی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ نہ تو کوئی ایسا قانون ہی موجود ہے جواس بات کو یقینی بناتا ہو کہ ایک امام یا مدرس کو مثلاً ایک سال ، دوسال پاپانچ سال وغیرہ سے پہلے بنامعقول وجہ کے برطرف نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اماموں یاعلما کی کوئی ایس تنظیم یاتحریک ہے جوان کی ملاز مت کومحفوظ بناتی ہو۔اس کا نتیجہ میہ ہے کہ امامت اور تذریس دونوں ہی اتنے غیر محفوظ عہدے ہیں کہ بسا او قات کسی امام یا مدرس سے تنہاایک شخص کی ناراضگی بھی اس کومسجد یامدرے سے باہر کاراستہ دکھا سکتی ہے۔ کیکن ہم نے یہیں پریس نہ کیا۔ جب ہم نے ایک عالم دین یاحافظ قرآن کواپناامام بناہی لیا پھر ہم انہیں ان کی روز مرہ کی زندگی میں بھی ستانے اور تکلیف دینے گئے۔ہم ان سے اور ان کی زندگی سے جڑی ہر چیز میں جھانکتے ہیں اور اس کے بارے میں جانا جائے ہیں۔اور نہ صرف ہم جاننا چاہتے ہیں بلکہ امام صاحب کو یہ بتانے میں دلچیپی بھی رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا بیچے اور کیا غلط چل رہا ہے۔ ہم انہیں ان کی زندگی کے بارے میں مشورے دینا جاہتے ہیں۔اس کی وجہ رہے کہ ہم اینے اماموں کواور اینے علما کواتنا معصوم د کھنا جاہتے ہیں جتنا فرشتے۔ ہماری تمنار ہتی ہے کہ ہمارے امام اور علما ایسے ہوں کہ ان ہے بھی بھولے ہے بھی کسی قتم کی لغزش یا خطانہ ہو۔ ہم ان کے ساتھ اس طرح ہے پیش آتے ہیں جیسے وہ نظام کائنات کے مطابق ہرانسان کی طرح اپنی ماں کے پیٹ ہے پیدانہیں ہوئے بلکہ" آسان سے اترے ہوں"۔اوراس لیے ہم ان کی کسی بھی قشم کی غلطی کو مبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔

چونکہ ہم ان کی زندگی میں "دلچیی" رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس جستجو میں لگے

امًا ﴾ کیش نذ مارای

رہتے ہیں کہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جانے کو ملے۔ اس کے لیے بھی خودہم
امام صاحب سے براہِ راست ہی مختلف تسم کے سوالات کرتے ہیں۔ بھی دوسرے لوگوں
کے سامنے ان کے تذکرے چھٹرتے ہیں اور ان سے پچھ ہم امام صاحب کے بارے میں
سنتے ہیں اور پچھ سناتے ہیں۔ اور جن جگہوں پر امام صاحب غلط ہیں ہم ان جگہوں اور ان
غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور نہ صرف نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ہم اس تعلق سے
فلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور نہ صرف نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ہم اس تعلق سے
دلائل "بھی پیش کرتے ہیں کہ امام صاحب کہاں غلط ہیں اور کیوں غلط ہیں۔

اور بیدسب ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم جانے ہیں کہ امام صاحب اور تمام علما ہمارے مکڑوں پر بلتے ہیں۔ ہم ان پر احسان کرتے ہیں۔ اگر ہم انہیں یہ مکڑے نہ دیں تو ان کواپنے گھر میں دووقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہو۔ ہماری سوچ بہی ہے۔ اس حد تک گر چکی ہے ہماری سوچ۔ لیکن ہم اپنی اس بھدی سوچ کو خود سے اور دوسرے لوگوں سے چھیاتے ہیں۔

اگر کئی امام نے اپنے لیے کہیں ہے قرضہ لے کریاسی اور طرح اپنے لیے بائیک کا انتظام کرلیا تاکہ اگروہ اپنے گاؤں میں ہی امامت کرتے ہیں توان کوان کے گھریلو کاموں کے

امًا ﴾ کوکش نے مارا؟

لیے یاکسی دوسری جگہ امامت کرتے ہیں تو کچھ اور کاموں کے لیے سہولت ہوجائے توہم
آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ امام صاحب کا بائیک پر آنا جانا اچھانہیں لگتا۔ ایک
امام یاعالم کی بیہ شان نہیں ہے کہ دہ بائیک پر سواری کرے۔ پھر اگر ان کو اپنی امامت والے
گاؤں، بستی یا شہر میں اپنے مزاج کے لوگ مل جائیں اور وہ ان لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے
یہاں اٹھنا بیٹھنا پہند کریں، توہم انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں
کہ ہم نے آپ کو یہاں امامت کے لیے رکھا ہے۔ آپ اپنے کام پر دھیان دیں۔ ادھرادھرکی
فضول باتوں میں پر کر وقت ضائع نہ کریں۔

ہم نماز کے لیے مسجد میں جائیں اور وضو کرنے کے لیے وضو خانے پر جینی اور ٹونی کھولنے پر معلوم ہو کہ شکی کا پانی ختم ہو دیا ہے توہم وہیں سے بیٹھے بیٹھے چنے بڑی اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے چنے بڑی اور وہیں سے امام صاحب کو اس طرح آواز دیں جیسے وہ امام نہیں بلکہ پلمبر کا کام کرنے والا کوئی مزدور یا مسجد میں جھاڑولگانے کے لیے رکھا گیا کوئی ملازم ہے۔ہم ان کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں: امام صاحب آپ کو ذرا بھی ہوش ہے کہ نہیں ؟ شکی کا بانی ختم ہو گیا اور آپ کو پہتہ بھی نہیں جائے وہیت ہو ش رکھا کو پہتہ ہو گ

یاای طرح ہم نے دیکھاکہ معجد کی صفوں پر گرد ہے ، معجد کا دالان صاف نہیں ہے یا معجد کے کسی اور جھے ہیں صفائی نظر نہیں آر ہی ہے تو ہم فوراً امام صاحب کو طلب کرلیتے ہیں اور ان سے اس طرح سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے امیر گھرانوں کے مالک اپنے گھر کے نوکروں کو بٹھاکران سے حساب لیتے ہیں۔ یہی نہیں، وضوفانے کے ساتھ ہے باتھ روم اور ٹوائلٹ اگرگندے ہوگئے ہیں تواس کے لیے بھی ہم معجد کے امام ساتھ ہے باتھ روم اور ٹوائلٹ اگرگندے ہوگئے ہیں تواس کے لیے بھی ہم معجد کے امام صاحب یا مدرسے کے عالم دین کو کنگھرے میں کھڑاکر کے ان سے اس طرح سوالات

امًا کوکیش نے مارای

کرتے ہیں جیسے ان کوامام یا مدرس کے بطور نہیں بلکہ ایک ''صفائی والے''کی حیثیت سے رکھاگیا ہو۔

اگر معجد کے امام صاحب ایک دن کی چھٹی کرلیں تاکہ گھر جاکر وہ اپنے والدین،

ہوی اور بچوں کی خیریت جان لیں توبستی کا کوئی محلہ ایسا نہ بچے جس میں امام صاحب کی
لا پروائی کے قصے سے اور سنائے نہ جارہ ہوں۔ بلکہ پچھ لوگ توان کے انتظار میں لگ
جائیں کہ کب وہ گھر سے واپس آئیں اور وہ انہیں ان کے آتے ہی انہیں ان کی ذے داری کا
احساس دلائیں اور انہیں بتائیں کہ وہ کتنے لا پرواہ ہو چکے ہیں۔ اور اگر مدرسے میں تعلیم
دینے والے عالم دین ایک دن کے لیے چھٹی کرلیں تو مدرسے کی کمیٹی میں کھلبلی کچ جائے اور
مضوبے تیار ہوجائیں کہ ان عالم صاحب کو جتنی جلدی ہوسکے مدرسے سے فارغ کیا
جائے، ان کی غفلت حدسے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ان کونہ مدرسے کی فکرہے، نہ طلبہ کی اور نہ
تعلیم کی۔ امام ہویاعالم دین اس کی ملاز مت اسی وقت سلامت رہ سکتی ہے جب وہ دن کے
چو ہیں گھنے ، ہفتے کے سات دن، مہینے کے تیں دن اور سال کے تین سوپینے دن کا ہر ہر کھ۔
ڈویوٹی میں خرچ کریں۔ بلکہ تب بھی کوئی گارٹی نہیں۔

ایک عام سے عام ملازم کو بھی ہفتے میں ایک دن اپنے کام سے آرام کے لیے اور اپنے گھروالوں، والدین اور بیوی بچوں کی خیریت جانے اور اس طرح کے دوسرے کاموں کو انجام دینے کے لیے دیاجا تا ہے جو وہ بورے ہفتے اپنی ڈبوٹی میں مصروف ہونے کی وجہ سے انجام نہیں دے سکے ۔ اور اب تو بہت سے اداروں میں ہفتے میں دودن کی چیٹیوں کا رواج آنے لگا ہے ۔ لیکن بیس ہماری نظر میں اماموں، علما اور دین کے خادموں کے لیے غیر ضروری چیزیں ہیں کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ آسان سے اتری ہوئی کوئی دوسری مخلوق بیں ۔ جن کوان میں سے کسی بھی چیزی ضرورت نہیں ہوتی جن کی ہم کو ضرورت ہے ۔ امام،

علما اور دین کے خادم لوگ مشینوں کی طرح ہیں ہم ان سے جتنا چاہیں کام لے لیں۔ یہ تھکتے نہیں ہیں۔ بلکہ مشینیں بھی ایک وقت تک چلنے کے بعد جواب دینے لگتی ہیں۔

اب ہم ذیل میں ائمہ اور علا ہے متعلق حقیقی زندگی کے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعات کو بڑھ کرکچھ اندازہ ہوگا ہیں۔ یہ واقعات کو بڑھ کر کچھ اندازہ ہوگا کہ ائمہ اور علا کے ساتھ ہمارا، یعنی مقتد یوں اور عوام کا رویہ کیسا ہے؟ ان واقعات کو ذکر کرتے ہوئے ہم نے ائم کے کرام اور علا ہے دین اور ان مقامات کے ناموں کو جہال ہے یہ واقعات تعلق رکھتے ہیں بوشیدہ رکھا ہے۔ تاکہ کسی کی دل آزار کی نہ ہو۔

ایک دفعہ مسجد کے ایک امام صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ جب میں نے ان سے ان کی قابلیت (Qualification) کے بارے میں جانتا جاہا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ملک کے ایک نامور مدرسے سے فارغ ہیں جہال داخلہ لینے میں کامیاب ہوجانا ہی اینے آپ میں ایک بہت بڑا کار نامہ ہے۔ وہ نہ صرف حافظ و قاری ہیں بلکہ مولوی،عالم اور فاضل بھی ہیں۔ وہ کچھ ہی مہینے تہلے اس مدرے سے اپنی تعلیم مکمل کرے آئے تھے۔ وہاں سے آنے کے بعد انہیں ایک مسجد میں امامت مل گئے۔ میں نے ان کی اجرت کے بارے میں ہوچھاتوانہوں نے بتایا کہ چھ ہزار رویے ماہانہ ملتے ہیں۔ حالانکہ مجھے بہلے ہی اندازہ تھاکہ ان کاجواب کیا ہو گالیکن پھر بھی مجھے اس بات کوجانے میں دلچیبی تھی کہ ان کاجواب کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایاکہ اس گاؤں میں ایک مدرسہ بھی ہے۔ میں (امام صاحب)نے سوجاکہ اس مدرے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کوکیوں ندمیں مولویت کے کورس کی کتابیں پڑھانا شروع کر دوں۔اب تک اس مدرے میں صرف ناظرہ اور حفظ قرآن کی تعلیم ہوتی تھی۔ میں خود علوم اسلامیہ کا ایک فاضل ہوں توکیوں نہ اس مدرسے میں مولویت کی تعلیم بھی شروع کر دی جائے۔انہوں نے بتایا کہ جب طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے مدرسے

امًا ککیش مذمارای

میں جانا شروع کیا تو کچھ ہی دن بعدان کے مقتر بول نے ان کو مدرسے میں جانے سے منع کردیا۔ ان کو وجہ سے بتائی کہ وہ انہیں ایک وقت میں دو کاموں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جب میں نے امام صاحب سے معلوم کیا کہ آپ کو مدرسے سے کتنے میسے ملتے تھے؟ انہوں نے مجھے بتایا: دو ہزار رویے ماہانہ۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مولیت اور عالمیت جیسے مشکل کور سوں کی وقعت اور اہمیت اتنی ہی ہے کہ ایک عالم دین جوان کور سوں کی تعلیم طلبہ کو دینا چاہتا ہے اس کو صرف دو ہزار روپے دیے جائیں ؟ دو سری بات ہے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ امام صاحب نے یہ خیال کیا ہو کہ چونکہ ان کو امامت سے صرف جچ ہزار روپے ملتے ہیں ، اگر وہ درس نظامی (مولویت و عالمیت ) کی تعلیم شروع کر دیں گے توان کو کچھ بھیے اور ہاتھ لگ جائیں گے۔ دو ہزار روپے مالمیت ) کی تعلیم شروع کر دیں گے توان کو کچھ بھیے اور ہاتھ لگ جائیں گے۔ دو ہزار روپے اور مالکریہ ٹوٹل آٹھ ہزار روپے ہوجائیں گے جس کی وجہ سے ان کے حالات ہیں پچھ بہتری اور مالکریہ ٹوٹل آٹھ ہزار روپے ہوجائیں گے جس کی وجہ سے ان کے حالات ہیں پچھ بہتری اس جھوٹی سی اور حقیر رقم کا بڑھ جانا بھی گوارانہ ہوا۔

ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ ان کو مولویت وعالمیت جیسے مشکل کور سول کی تابیں پڑھانے اور امامت جیسے دو محنت طلب کاموں کے بدلے میں آٹھ ہزار روپ ہی تو ملنا ہے۔ اور یہ استے بیل کہ ایک مزدور ایک کام کرکے اور وہ بھی مہینے میں روزانہ صرف آٹھ گھٹے کام کرکے ان سے ڈبل بلکہ زیادہ پسے اپنے گھر والوں کے لیے اکشے کرلیتا ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے یہ کہ کران کو مدرسہ پڑھانے سے روک دیا کہ آپ کو ہم نے یہاں امامت کے لیے رکھا ہے کسی اور کام کے لیے نہیں۔ جس کام کے لیے آپ کور کھا ہے آپ کور کھا ہے۔ اس کام پردھیان دیں۔

ہارااحساس اس قدر مرگیاہے کہ ہم کوشعور بھی نہیں ہے کہ ہم نے علااور اماموں

امًا ﴾ كيش خ مارا؟

کے لیے اس زمین کوجس پر سب آزاد ہیں ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم آج کے تق یافتہ زمانے میں اپنے علما اور ائمہ کو اتنے بھی پیے نہیں دیں گے جتنے ایک مزدور کے بنتے ہیں تو وہ اپنے گھر کے خربے چلانے کے لیے بیہ ضرور چاہیں گے کہ انہیں کوئی اور کام بھی مل جائے تاکہ انہیں دو چار پیے اور ہاتھ لگ جائیں اور وہ کم سے کم دور وٹی ہی چین سے کھاسکیں۔

کیاہم نے بھی گن کر د مکیھاہے کہ ایسے کتنے کام ہیں جو مسجدوں کے ائمہ اور علاسے اپنی اس چھوٹی سی رقم کے عوض میں ہم اپنے لیے کرواتے ہیں؟

- ایخ گھر میں قرآن خوانیال کروانا۔
- مختلف قشم کے موقعوں پر میلاد پڑھوانا۔
- میت کے تیجے، دسویں، بیسویں، چالیسویں اور برسی کی فاتحہ کروانا اور ان تمام موقعوں پر میلا دبھی پڑھوانا۔ نماز جنازہ پڑھوانابلکہ بہت سی جگہوں پر میت گؤنسل دلوانا اور اس کی تجہیز و تکفین کروانا بھی۔
  - جب گھریں بچے کی پیدائش ہو توان ہے اس کے کان میں اذان پڑھوا تا۔
    - عقیقه کی فاتحه اور میلا د کروانا۔
      - أكاح پر طوانا۔
  - جمعرات کی شام میں ہر مقتدی کا امام صاحب کوائے گھر بلا کر فاتحہ کروانا۔
- ہر گیار ہویں کو صبح ہے لے کرشام تک گیار ہویں کی فاتحہ کے لیے پیسے اکتھے
   کروانے کے لیے مسجد کے لاؤڈ اپلیکر سے اعلان لگوانا اور اس سے متعلق تمام
   کام اور ذھے داریاں۔
  - محرم کے مبینے میں ہردن اور ہررات مجلیس کروانا۔

 پھر رہیج الاول کے مبارک مہینے کی تمام ذمہ داریاں جن میں جلوس نکالنا،
 محفلیں منعقد کرنا، گھر گھر جاکر فاتحہ خوانی کرنا اور مسجد کے لیے بیسے اکتھے کرنا وغیرہ شامل ہیں۔

رہے الآخرے مہینے میں بڑی گیار ہویں کی ذمہ داریاں۔

پھر کونڈوں اور شب براءت کے تہواروں کی الگ ذمہ داریاں۔

پھررمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ذمہ داریاں جن ہیں سحری کے لیے
لوگوں کونہ صرف جگانا بلکہ ان کوجگائے رکھنا، بورا دن روزہ رکھنے کے باوجود
عشاء کی نماز کے بعد تراویج کی بیس لمبی رکعتوں میں یا تو قرآن زبانی سنانا یا
سننا۔

حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثریت ان کاموں کی ہے جوامامت کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ امامت کامطلب ہے نماز پڑھانااور بس۔ ہم یہ سارے کام ائمہ اور علما سے لیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک روپیدان کونہ دیں۔ یااگر دینا ہی پڑے تو اتنادینا کافی ہے کہ کوئی دوسرایہ نہ کیے کہ کچھ نہ دیا۔ اور اس کے لیے ہماری دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ یہ میں اللہ ہوتے ہیں اس لیے امام صاحب کو پچھ نہیں لینا چاہے۔

لین ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگران تمام موقعوں پرہم ائمہ کواور علما کواچھی نیت کے ساتھ کچھ دیں اس طرح کہ ہماری نیت میں ان پر کسی قشم کا احسان کرنا یا ستقبل میں احسان جتانا نہ ہو تو یہ ہماری طرف سے فی سبیل اللہ خرج کرنا کہلائے گا۔ ہم فی سبیل اللہ خرج کرنا کہلائے گا۔ ہم فی سبیل اللہ خیرات کے کام کروانے کی فکر میں ہیں بھی تو دین کے ان خاد مول سے جن کو پہلے ہی ہم خیرات کے کام کروانے کی فکر میں ہیں بھی تو دین کے ان خاد مول سے جن کو پہلے ہی ہم سبیل اللہ خرج کرسکتے ہیں۔

نے فقیر بنا کے رکھا ہے۔ اور اپنے بارے میں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی فی سبیل اللہ خرج کرسکتے ہیں۔

درست بات بیہ کہ ائمہ اور غلانہ بھی فقیراور غریب تھے اور نہ بھی ہوں گے۔
اگران کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی ان سے بڑھ کرامیر کوئی نہیں۔ ہاں ہم نے ان کے حقوق
انہیں بوری طرح اور ایمانداری سے ادانہ کرکے ان کو فقیروں کی می زندگی گزار نے پرمجبور
کردیا۔ اس کے لیے ذمہ دار ہم خود ہیں اور ہمیں چاہیے تھاکہ اپنے غلط رویے کی وجہ سے ہم
اپنے وجود کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ لیکن ہم نے خود اپنے وجود کو حقارت کی نظر
سے دیکھنے کے بجائے ائمہ اور علما کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کردیا۔

ایک گاؤں میں ایک عالم دین ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہ پانچ ہزار روپے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سمبر ۲۰۲۰ء کی تنخواہ ان کو پانچ ہزار کی جگہ جو ان کی اصل شخواہ تنخواہ تنخواہ شخص، بینتالیس سوروپے ہی دی گئی۔ وہ جیرت میں سصے کہ اس بار ان کی شخواہ سے پانچ سو روپے کیوں کم کر لیے گئے؟ جب انہوں نے اس بارے میں اپنے مقتذ ہوں سے بوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ چونکہ اس مہینے میں دودھ اور چینی ان کو مسجد کے پڑوس والے ایک مقتذ کی نے بہنچائی تھی اس وجہ سے ان کی شخواہ سے پانچ سوروپے کم کر لیے گئے ہیں۔

ایک دوسرے گاؤں میں ہندوستان کے ایک عظیم مدرسے سے فارغ ایک عالم
دین امامت کرتے ہیں۔اس گاؤں کے لوگوں نے معجد کی تعمیر میں بہت پیسہ خرج کیا ہے۔
انہوں نے ایک بڑی عظیم الثان اور خوبصورت معجد بنائی ہے۔اس معجد کے امام صاحب
کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کو جھ مہینے سے شخواہ نہیں دی گئی تھی۔ وجہ لاک ڈاؤن
کے ارے میں معلوم ہوا کہ ان کو جھ مہینے گزرنے کے بعد جب ان کا حساب کیا گیا تو انہیں
ساڑھے چار ہزار روپے تھا دیے گئے۔ جب امام صاحب نے گاؤں کے لوگوں سے جاننا
چاہاکہ ان کو اسنے کم میسے کیوں دیے جارہے ہیں؟ حالانکہ اگر شخواہ جھ ہزار روپے ماہانہ بھی مائی
جائے تب بھی چھتیں ہزار روپے بنتے ہیں۔ تولوگوں نے ان کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران

امًا ﴾ كويش خ منارا؟

آپ مسجد سے پانچ ہزار روپے اپنے خرچ کے لیے دیملے ہی لے چکے ہیں۔اس طرح پانچ ہزار روپے وہ ہوگئے اور پینتالیس سوروپے سے ہیں۔ سے کل ملاکرساڑھے 9 ہزار روپے ہوگئے۔ جتناہم آپ سے پہلے والے امام صاحب کودیتے تھے ای حساب سے آپ کو بھی دیا ہے۔ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔

انڈیا کے اعلیٰ ترین اداروں میں سے ایک ممتاز و معروف ادارے سے فارغ علوم وینیہ کے ایک فاضل جو فی الحال اس ادارے کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی ہیں، انھول نے بیان کیا کہ میں ایک روز بعد نماز جمعہ اپنے والد محترم کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک ضلع میں معجد وں اور مدرسوں کا جائزہ لینے اور اماموں کی فیریت معلوم کرنے فکا۔ میرے ساتھ میں ایک قاری صاحب بھی تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد ایک میلا و شریف میں شرکت کی، اس کے بعد ہم لوگ عشاء کی نماز کے لیے قریب کی ایک مسجد میں گئے۔ نماز سے فارغ ہوکر امام صاحب کا حجرہ دیکھ کرہم حیرت زدہ رہ گئے۔ کی ایک مسجد میں گئے۔ نماز سے فارغ ہوکر امام صاحب کا حجرہ دیکھ کرہم حیرت زدہ رہ گئے۔ سخت سردی کے موسم میں بھی امام صاحب کے بوسیدہ کمرے میں دروازہ تک نہیں لگا تھا۔ امام صاحب بھی کوشش کر رہے تھے۔ امام صاحب بھی کوشش کر رہے تھے۔

وہاں موجود لوگوں سے ہیں نے کہاکہ اگر بورے گاؤں کا جائزہ لیا جائے توشاید ہی کسی مکان کے بین دروازے پر پھائک کی جگہ بلاسٹک تنی ملے گی۔افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں پر!اتنی سخت سردی کے ماحول ہیں بھی آپ لوگوں نے اپنے امام کے کمرے کا دروازہ تک لگانے کی زحمت گوارا نہیں گی؟ ایسے تو کوئی انصاف پسندا پنے گھر کے جانوروں کو بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ خیر پھر ہیں نے خود ہی امام صاحب کے کمرے کے دروازے کا ناپ لیا اوران سے کہاکہ ان شاء اللہ کل ہی آپ کے دروازے پر ہم اپنی طرف سے ایک کار مگر کے ایک کار مگر کے جائوں سے ایک کار مگر کے ہیں گا وادیں گے۔

امًا كوكيس خ مارا؟

فاضل مذکور کا ہی بیان ہے کہ ایک مرتبہ ای ضلع کے حلقے میں واقع ایک محبد کے امام صاحب سے میری ملا قات ہوئی۔امام صاحب گزشتہ ۹ رسال سے وہاں امامت اور طلبہ کودی تعلیم دینے کافریضہ انجام دے رہے ہیں۔وہ اس کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بھی دینی کاموں کے سلسلے میں آنا جانا رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے امامت شروع کی تھی گاؤں والوں نے ان کی تنخواہ سار ہزار روپے طے کی تھی۔ان کوامامت کرتے ہوئے 9 رسال ہوگئے ہیں اور اب ان کی تنخواہ سام سوروپے ہوگئی ہے۔ میں نے سام ہزار کالفظ استعال نہیں کیا بلکہ سام سوجی استعال کیا ہے۔ ہرسال امام صاحب کی رمضان شریف کی بوری شخواہ خان کر دی جاتی ہے اور اپنی ہے ۱۳ رسوروپے کی تنخواہ بھی امام صاحب کو مقتد ہوں کے درواز وں پر جاکر خود ہی وصول کرنا پر تی ہے۔

کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آسکتی ہے کہ ہوسکتا ہے امام صاحب علمی طور پر قابل اور باصلاحیت نہ ہوں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے وہ مدرسہ تعلیمی بورڈسے ڈبل فاضل اور ایک مرکزی ادارے سے سندیافتہ فاضل ہیں۔ وہ ایک ایجھے خطیب اور بہترین ادیب بھی ہیں۔ عصری علوم میں ٹی ای ٹی (TET) پاس ہیں. ان کے گھر والوں میں کئی بیٹیاں ہیں، ہیں۔ عشری علوم میں ٹی ای ٹی (TET) پاس ہیں. ان کے گھر والوں میں کئی بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے، بیوی اور ضعیف مال بھی ہیں۔ اور سب کی ذمے داری انہیں کے سر پر ہے۔ جھے بیٹا ہے، بیوی اور ضعیف مال بھی ہیں۔ اور سب کی ذمے داری انہیں کے سر پر ہے۔ جھے یقین نہیں ہور ہاتھا کہ تنخواہ کارجسٹر دیجھا توساراتک ہوائیں اڑگیا۔

ایک طالب علم جوایک بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کررہاتھا، اچانک اس نے تعلیم جھوڑنے کا فیصلہ کرلیا۔ مدرسے میں دین کی تعلیم حصل کرتے ہوئے اسے دو تین سال ہو چھے تھے۔ جب اس سے کسی نے بوچھاکہ اس نے ایسا فیصلہ کیوں لیا؟ تواس نے بتایا کہ اس کے والد ایک عالم دین ہیں۔ وہ ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ ان کوتیس سے زیادہ

و امّا ) کوکین نے منارا؟ )

سال امامت کرتے ہوئے ہوگئے ہیں۔اس کی تمام پہنیں قرآن کی حافظہ ہیں۔ان میں سے کسی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہوگا۔وہ بڑی ہو پچکی ہیں۔ان کے رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں اور پھر جاکر بھی واپس نہیں آتے ، کیونکہ ہم مسجد کی جھت پہ رہتے ہیں۔ایک مرتبہ ایک خاتون ہمارے میہاں رشتے کے حوالے سے آئی، لیکن جھت پر چڑھتے ہوئے اس نے یہ کررشتے سے انکار کردیا کہ یہ لوگ مسجد میں رہتے ہیں، میرابیٹا سسرال آئے گا تو دوستوں کو کہاں بٹھائے گا؟ میرے والد نے منت کی کہ ایک بار جھت پر چل کر دیکھ تو لیں ،لیکن اس نے پچھ بھی سننے سے انکار کردیا۔

لڑکے نے بتایا کہ آج تک ہمارے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے۔والدصاحب کو جو
اجرت ملتی ہے اس سے ہماری بنیادی ضرور تیں بھی پوری نہیں ہو پاتیں ۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ
ہمارا گذارا کیسے ہوتا ہے۔ میرے پاس اب تعلیم چھوڑ کر کسی کام پر توجہ دینے کے علاوہ کوئی
چارہ نہیں ہے۔اگر میں نے ایسانہیں کیا تو شنگدستی کے ان حالات ہے ہم بھی نہیں نکل
پائیں گے۔

یہاں ہم نے بطور مثال دو تین واقعات بیان کردیے ہیں۔ ائمۂ مساجداور علاہے کرام کی مظلومیت کی داستانیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کوبیان کرنے کے لیے الگے سے ایک ضخیم کتاب تیار ہوجائے گی۔ یہ گاؤں گاؤں، ہر شہر، ہر محلے اور ہر بستی کی کہانی ہے۔ یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں، بلکہ کوئی علاقہ ایساد کھائی نہیں دیتا جہاں ائمہ اور علما کوالیم زندگی گزار نے کا موقع فراہم کیا جارہا ہوکہ وہ اپنی زندگی میں واقعی دل سے اور اندر سے مطمئن ہوں۔

حالات تواتے سکین ہو بھے ہیں کہ پھرایک دن یہ خبر بھی آئی کہ ایک مسجد کے امام صاحب نے خودکشی کرلی۔ یہ بات از پر دیش کے ایک ضلعے کی ہے۔ لاک ڈاؤن کے ا تا اکرکسن ناخ مارای

دوران امام صاحب کی مسجد سے چھٹی کردی گئی۔اس کے بعد امام صاحب پر قرضہ ہو گیا۔گھر میں کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے۔انہوں نے اپنے بچوں کو گھرسے ہاہر کھیلنے کے لیے بھیج دیااور بیوی کو کسی پڑوس کے گھرسے آٹالانے کے لیے بھیج دیا۔جب تک بیوی اور بچے واپس آئے تب تک ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔

سس نے مارا تھاان امام صاحب کو؟ کون ہے ان کی موت کا ذمہ دار ؟ کیا انہوں نے خود کومار لیایاان کی اس موت کے لیے ان کے مقتدی بلکہ بوری مسلم قوم اور امت ذھے دار ہے ؟ کیا خودکشی انہوں نے اپنی خوشی ہے کی یاامت نے اپنے مقتداؤں ، حفاظ ، ائمہ اور علما کی ساری برادری کے لیے دنیا کو اتنا تنگ بنادیا ہے کہ ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے؟ اور نوبت بہاں تک آپنجی کہ اب وہ اس دنیا کوخیر آباد کہنے کا ہی فیصلہ لینے لگے۔ کیا ہے واقعی خودکشی تقی پامسلم قوم کا اینے امام پر ایک حملہ تھا؟ اور کیا یہ حملہ صرف امام پر تھا یا بورے دین پر تھا؟اگر دین کے علمااورائمہ ہی دنیامیں نہیں بچیں گے توکیا دین بچ جائے گا؟ ایسے ہی ہیں زمینی حالات ائمہ، علما اور قوم کے رہبروں کے لیے۔اتنی ہی تنگ كردى گئى ہے بيد دنياان كے ليے۔ بيدالگ بات ہے كدا پسے حالات ميں بھى وہ بھى شكوہ اينى زبان پرلانے کوحلال نہیں سمجھتے۔جب بوچھو ہمیشہ اللہ رب العزت کاشکر اواکرتے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اور عوام اور لوگوں کو ذے دار قرار دینے کے بجائے وہ سے مانتے ہیں کہ وہ اپنے حالات کی ابتری کے لیے خود ذھے دار ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ شاید ان کی خود کی خطائیں،غلطیاں اور لغزشیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسی زندگی گزارتے برمجبور -UT 25 4

### و علمانے خود کو کیوں نہیں بدلا؟

ہمارے ذہنوں میں کئی ہاریہ ہاتیں بھی آتی ہیں کہ علمانے آج تک خود کو بدلا کیوں نہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اور یہ ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں۔ پرانے زمانوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے خیالات، ان کی ہاتیں اور ان کے مزاج سب وہی پرانے زمانے والے ہیں۔ دنیا بہت آگے جا بچی ہے۔ انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ ان کو جھنا چاہیے کہ یہ اکیسویں صدی ہے۔ اب بہت بچھ بدل دیا ہے۔

یہ لوگ مدرسوں اور دو سرے دنی اداروں کونے طریقے سے کیوں نہیں چلاتے؟

یہ دین کی باتوں، بیغام اور تعلیمات کو نے طریقے سے پیش کیوں نہیں کرتے؟ بید دنی کاموں

کے لیے نئی ٹیکنالو جی اور سائنسی ایجادات کا استعال کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس

ہمارے زمانے کے نئے نئے سوالوں کے تشفی بخش جوابات کیوں نہیں ہیں؟ اور دنیا کی تو

ہمارے زمانے کے اس میں ہوکیارہاہے؟ انہیں نہ سیاست کی خبرہے، نہ معیشت کی

خبرہے ۔نہ انہیں یہ اطلاع ہے کہ سماج اور معاشرے کی اقدار کس قدر بدل چکی ہیں۔ یہ کی

اور دنیا کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے مزاج میں حق ہے۔ یہ ہٹ دھرم بھی ہیں۔

صرف اپنی سناتے ہیں، کسی دو سرے کی سنتانہیں چاہتے۔

صرف اپنی سناتے ہیں، کسی دو سرے کی سنتانہیں چاہتے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ جولوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی ان میں سے کسی کے اندر بھی ان میں سے کوئی خامی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہنے میں کوئی ہیکچاہٹ بھی نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کوئی خامی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہنے میں کوئی ہیکچاہٹ بھی نہیں ہے کہ اگر ان کے اندر بیرائیاں ہیں تواس کے اصل ذمہ دار ہم عوام ہیں۔ اس کی ذمہ دار مسلم قوم خود ہے۔ اس کے بیچھے اداروں، مسجد وں اور مدر سول کی وہ کمیٹیاں، ان کے صدر، خزا پجی،

امًا ککوکسن خد منارا؟

سکریٹری اور ممبران ہیں جن کے کاندھوں پر اداروں اور مسجدوں کے انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں ہیں۔

ہم عوام نے اور ہماری کمیٹیوں نے علاے دین کو، اماموں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کوان کے کاموں اور خدمات کا بھی اتنام حاوضہ نہ دیا جس سے وہ اپنا، اپنی بیوی اور بچوں کا اور اپنے گھر دالوں کا پیٹ بھر لیتے۔ وہ اپنے گھر کی بنیادی ضروریات کو بھی اطمینان بخش طریقے سے بورا نہ کر سکے۔ اور جب پیٹ بھرا ہوا نہ ہو اور ایک انسان کی بنیادی ضروریات ہی شمیک سے بوری نہ ہوتی ہوں توایسے انسان کی ساری توجہ اپنے اور ایپ گئی ہوتی اور ایپ انسان کی ساری توجہ اپنے اور ایپ گئی ہوتی ہوں توایسے انسان کی ساری توجہ اپنے اور ایپ گئی ہوتی میں ایس کا بیٹ تھر نے اور ایپ کا ور ان کی بنیادی ضروریات کو بوراکر نے میں لگی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے دور جبد میں لگار ہتا ہے۔ اس کا ذبین، دماغ اور دل اس میں لگے رہتے ہیں کہ کھانے، کیڑے اور مکان کے انظامات کیسے کیے جائیں۔ ان کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ اتنی ہمت اور نہ اتنے وسائل کہ دوسرے لوگوں، امت یا توم کے بارے میں فکرو تدبر کر سکیں۔ وہ زوال کی شکار قوم کے حالات کے بارے میں سوچ سکیں۔ وہ اس طرح کے منصوبے تیار کر سکیں کہ قوم کی ڈوبتی کویار لگادیں۔

وہ صرف اپنی سلامتی اور بھاکی جنگ لڑرہے ہوتے ہیں۔ وہ قوم کی سلامتی اور بھا کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچ پاتے تو پھر وہ قوم کی ترقی اور اس کے عروج کے لیے منصوبے تیار کرنے اور ان منصوبوں کو زمین پر اتار نے کا خواب کیے دکھے سکتے ہیں؟ وہ بدلتے ہوئے زمانے کے حساب سے اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کی ترقی کی خواہشات کو بوراکرنے کی طاقت اور ہمت اپنے اندر نہیں رکھتے تو قوم مسلم کے اداروں، مسجد وں اور مدر سوں کو نے

و امّا کوکس نے منارا؟

زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی سمجھ انہیں کہاں ہے آئے گی؟

یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ قوم، ملت، امت، مذہب اور دین کے بارے میں یا توسوچ ہی نہیں یاتے یا اگر سوچ یاتے ہیں توجدید تقاضوں کے مطابق سوچنانہیں آتا۔ اگر ہم علاہے دین کواور دین کے خاد موں کوایک محقول اجرت اور تنخواہ دے رہے ہوتے ، اگر ہم انہیں ان کی تنخواہ کامحض پانچواں حصہ دینے کے بجائے ان کی بوری تنخواہ انہیں دے رہے ہوتے اور ان کے حقوق ان کو بوری طرح اداکر رہے ہوتے تو حالات اس قدر خراب نہ ہوتے۔ اگر دین کے خادموں اور علماے دین کو ہم نے اتنی اجرت دی ہوتی کہ وہ اپنی، اینے بیوی بچوں کی اور اینے تمام گھر والوں کی زندگی کے بارے میں اطمینان اور خوشی محسوس کر رہے ہوتے توان کے پاس خود کی اور اپنے گھر کی فکروں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں، ساج، معاشرے، قوم سلم اور ملت اسلامیہ کے عروج اور زوال، ان کے حالات، ان کی قسمت اور ان کے ستقبل کے بارے میں سوچنے اور غور وفکر کرنے کے لیے وقت بھی ہوتا، ہمت اور حوصلہ بھی اور وسائل بھی۔ان کے پاس نی نسل کے تمام پیچیدہ سوالوں کے جواب بھی ہوتے اور لوگوں کی قشم مسم کی مشکلوں اور پریشانیوں کودور کرنے کے سامان مجی۔ وہ مسلمانوں کے اداروں، ان کے مدرسوں اور ان کی مسجدوں کونے زمانے کے تقاضوں ہے لیس کر دیتے اور ان کو نیار نگ، نئ جیک اور نئی خوبصور تی بھی دیتے۔ان سب چیزوں کامجموعی فائدہ بیہ ہوتاکہ مسلمان ایک پسماندہ اور زوال کا شکار قوم نہ ہوتے ،ان کے حالات انتے برے نہ ہوتے جتنے آج ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاکر چلنے والے لوگ ہوتے۔وہ اپنے ستقبل کوخود لکھنے والے لوگ ہوتے۔

یہ بات سے ہے کہ اگر ہم نے علماہے دین اور دین کی خدمت کرنے والے لوگول کی حالت مید ند بنائی ہوتی اور انہیں ان کے حقوق اداکیے ہوتے تو میہ علما ہمارے حقوق اداکر رہے

و امّا کوکیش نے منازای

ہوتے۔ انہوں نے ہمیں زوال سے نکال کر عروج اور ترقی کی سیڑھیوں پر لاکر کھڑا کردیا ہوتا۔ یہ ہروقت ہمارے بارے میں اور ہمارے حالات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے اور ہماری ترقی کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنارہے ہوتے۔

ہم نے بچھلے پندرہ بیں سالوں کا ریکارڈ دیکھا ہے۔ ان پندرہ بیں سالوں کے عرصے میں مدر سوں کے بہت ہے وہ طلبہ جن کومحسوس ہواکہ مدرہے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر انہوں نے مسجد یا مدرہے کو ہی اپنے ستقبل کا ٹھکانہ بنایا تووہ بھی مشکلات بھری زندگی ہے نکل نہیں پائیں گے اور ان کی زندگی میں سکون اور خوشحالی آنے کے بجائے وہ تکلیفوں کی پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور گہری بھنور میں پھنس جائیں گے، تو انہوں نے خود کو مسجد اور مدرسے پر موقوف نہیں رکھا، انہوں نے اپنی زندگی کے لیے دوسرے ذرائع ا پنائے اور خود کو خود کفیل بنایا۔ اس کی ایک مثال بیہ ہے کہ ان میں سے کچھ نے اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے سے بعد دنیوی تعلیم سے اداروں کارخ کرلیا۔ انہوں نے وہال داخلے لے لیے۔اس طرح دین کاعلم توان لوگوں کے پاس تھاہی اب دنیوی علوم کاسرمایہ بھی ان کے یاس ہوگیا۔ دنیوی تعلیم کے ادارے سے فراغت کے بعد جب ان کو معقول دنیوی ملاز متیں ملیں اور معقول اجرتیں ملنا شروع ہوئیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے اور اینے گھر والوں کے لیے سکون اور خوشی کو محسوس کیا توانہوں نے اپنے اندر ہمت بھی پائی اور طاقت اور وقت بھی قوم سلم کے بارے میں سوچنے اور غور وفکر کرنے کے لیے۔ ہم یہ تونبیں کہتے کہ ان میں سے ہرایک نے سب کچھ چھوڑ کر توم مسلم کے بارے میں سوچینااورامت کی فکر کرناشروع کردیا۔لیکن ہم بیہ ضرور کہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک<sup>ے</sup> طبقے نے امت مسلمہ کے حالات کوایک نئے نظریے سے دکھینا شروع کیا ہے۔ انہوں نے اکیسویں صدی کے تقاضوں کو مجھنا شروع کیا ہے۔ ان کو اس بات کی سمجھ آنے لگی ہے کہ

امًا كويس خدمارا؟

ہماری قوم کے بیمار پڑے جسم کو کیا کیا اور کتنی بیماریاں لگی ہیں؟ان کواس بات کی پہچان ہونے لگی ہے کہ کون سے وہ حصے ہیں جہاں مرمت اور اصلاح کی ضرورت ہے اور کون سے وہ حصے ہیں جن کواسی طرح باتی رکھنے کی ضرورت ہے؟

ہمارامقصد سے کہنا بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اچانک انقلاب بیاکردیا ہے اور
انہوں نے قوم سلم میں ایک بڑے پیانے پر بیداری پیداکردی ہے۔ ہم جانے ہیں کہ سے
لوگ ابھی اپنے سفر کی ابتدامیں ہیں اور منزل بہت دور ہے۔ اگر چہ ابھی انہوں نے کوئی بہت
بڑے کارناموں کو انجام نہیں دیا ہے لیکن جس راستے سے سفر کی ابتدا ہوتی ہے اس پر اپنا
قدم رکھنے میں ضرور کا میاب ہوگئے ہیں۔ اور آثار اس بات کی پیشین گوئی کررہے ہیں کہ
سے لوگ اپنی منزل کو ضرور کا میاب ہوگئے ہیں۔ اور آثار اس بات کی پیشین گوئی کررہے ہیں کہ
سے لوگ اپنی منزل کو ضرور کی بینچیں کے اور ان کی منزل امت مسلم کی مشکلوں اور مصائب کو
جڑسے منانا اور اس کی دینی اور دنیوی زندگی کو کا میاب ، خوشحال اور ترقی یافتہ بنانا اور قوم سلم
کو مظلوم قوموں کی فہرست سے لگال کر دنیا کی قیادت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں دینا ہے
تاکہ امریا کمعروف اور نہی عن المنکر کافریضہ ادا ہو سکے۔

ہمارامقصد سے بھی نہیں ہے کہ جن طلبہ نے مدرسے کی تعلیم کمل کرنے کے بعد دنیوی تعلیم کو حاصل نہ کیاانہوں نے دین کا کام نہیں کیایاانہوں نے کی دین خدمت کو انجام نہیں دیا۔ ہمارا ذاتی خیال سے ہے کہ جہلے بھی دین کے اصل محافظ وہی شخصا ور آج بھی اس کے اصل محافظ وہی ہیں۔ ہوا سے کہ موجودہ زمانے ہیں، جیسا کہ او براس بات کا ذکر کیا گیا،ان کو اتنا بے بس بنادیا گیا کہ وہ بھی اپنے آپ سے اور اپنی خود کی زندگی سے ہی نہیں نکل پاتے۔ ان کے پاس نہ اتناوقت ہے، نہ ہمت، نہ ذرائع کہ وہ قوم سلم کے بارے ہیں سوج پاتے۔ مقصد دنیوی تعلیم کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے علما کی مثال سے صرف اس بات کوداشح کرنا ہے کہ کچھ علمانے خود کودو مرے طریقے سے کس طرح خود کھیل صرف اس بات کوداشح کرنا ہے کہ کچھ علمانے خود کودو مرے طریقے سے کس طرح خود کھیل

امًا كوكين خفارا؟

بنانے کی کوشش کی اور خود کفیل ہونے کی وجہ سے ان کو قوم کے بارے میں سوچنے اور غور کرنے کی ہمت اور طاقت کیے ملی۔

ایسے علاے کرام کی ایک لمبی فہرست ہے بلکہ وہی تعداد میں زیادہ ہیں جن میں سے کی نے نہ تود نیوی ادارے میں تعلیم حاصل کی ادر نہ ہی کسی ادر طور پر دنیا کاسہارالیا۔
اس کے باوجودانہوں نے دین کے تحفظ و ارتقاء کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا ہے۔ وہ دین کی تعلیمات، اس کے پیغام ادر اس کی برکات کولوگوں تک پہنچارہے ہیں۔
تاہم یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سب پچھ اپنی خود کی محنت، اپنی جدو جبد اور اپنی جانفشانی سے کر رہے ہیں۔ ایسانہیں ہے کہ قوم نے ان سے یہ کہ دیا ہو کہ آپ دین کے تحفظ اور اس کے ارتقاء کے لیے کام سیجے، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ یا آپ کے پیچھے ارتقاء کے لیے کام سیجے، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ یا آپ کے پیچھے کورے ہیں۔ نہیں، اپنے خود کے حصلے اور ہمت کی بنیاد پر کررہے ہیں۔

## و ایک جان پر ہزار ذھے داریاں

یہاں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ مسجد کے امام یاکسی مدرسے میں تعلیم دین ہے ہم کتنا کام لیتے ہیں جس کے بدلے میں ہم انہیں چھ ہزار روپے دیتے ہیں۔ ایک امام مسجد میں رہتے ہوئے نہ صرف امامت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک امام مسجد میں رہتے ہوئے نہ صرف امامت کے فرائض انجام دیتا ہے بلکہ امامت کے علاوہ بھی بہت سی الیسی ذھے داریاں ہیں جو ہم نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امامت کے داریاں ہیں جو ہم نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امامت کے

امًا كِوكِسُ سِنْ مَارَا؟

فرائض ہے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہیں اور ان ذمے دار بوں کو پوراکرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے جتنے وقت کی ضرورت امامت کے فرائض اداکرنے کے لیے ہوتی ہے۔

لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد کی تمام صفیں ،اس کی تمام دیواریں ،فرش ،اس کی ہر منزل
اور حجیت ، مسجد کے آگے ہے گزرنے والاراستہ اور مسجد میں رکھی ہوئی تمام کتابیں ، کلام
پاک کے تمام نسخے ، مسجد میں رکھی ہوئی یا دیواروں میں بنی ہوئی تمام الماریاں اور ان میں
رکھے تمام سامان ، منبر ، امام کے نماز پڑھانے کی جگہ ، مسجد کا حجرہ اور اس میں رکھے ہوئے
تمام سامان ، وضو خانہ ، یا تھ روم اور ٹوائلٹ اس طرح صاف ہوں کہ ان میں ہے کی پر
گندگی بلکہ گرد کا نام و نشان بھی نہ ہو۔

ہم امید کرتے ہیں کہ میہ سارے کام امام صاحب خود انجام دیں یا پھر اپنے بہاں پڑھنے والے بچوں اور طلبہ سے میہ کام کروائیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صفائی کا کام خود کرنا یا کسی کی مدد سے کرواناستقل ایک الگ ملاز مت ہے۔ جس کے لیے نہ صرف الگ ملازم کی ضرورت ہے۔ خس کے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔

مسجد یا مدرے کے علاوہ کوئی دوسراادارہ ایسانظر نہیں آتاجس میں صفائی کاکام وہ

لوگ کرتے ہوں جن کی تقرری اس ادارے کے اصل اور بنیادی کاموں کوکرنے کے لیے

ہوئی ہو۔ کوئی سرکاری دفتر ایسانظر نہیں آتاجس میں خود آفیسر صفائی کرتا ہویا صفائی کے کام

پر نظر رکھتا ہو۔ یاایساکوئی اسکول، کالج یا ہو نیورسٹی نظر نہیں آتی جس میں خود فیچرس پر صفائی

گی ذے داری ہو۔ حکومت کاکوئی محکمہ ایساد کھائی نہیں دیتاجس میں کام کرنے والے انجینئر،

ڈاکٹر، کلرک یا اسٹینو وغیرہ پر صفائی کی بھی ذے داری ہو۔ اس کام کے لیے ہر دفتر، محکمہ اور

دادرے میں الگ بجٹ اور فنڈ ہوتا ہے اور الگ سے مستقل ملازم ہوتے ہیں۔ ہال مسحبہ کے

امام سے ہم یہ کام مفت میں کرنے کی امیدر کھتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔

مسجد کے ارد گرد گھروں، محلوں اور گلیوں میں ہونے والی تمام قرآن خوانیاں،
میلاد خوانی کی محلیں، عید وبقر عید، دسویں محرم، بارہ ربیج الاول شریف، بڑی گیار ہویں، ہر
مہینے کی گیار ہویں، کونڈے اور شب براءت کے مواقع پر اور ہر جمعرات کی شام فاتحہ خوانی
کرنااوران تمام موقعوں سے جڑی دوسری ذے داریاں۔ عیدالاضی کے موقع پر فاتحہ خوانی
سے جہلے جانور ذرج کرنا۔ بچہ کی پیدائش سے متعلق تمام دینی رسم ورواج جیسے اذان دینا، نام
رکھنا، عقیقہ کی ذمہ داریاں، اگر کہیں موت ہوجائے تو نماز جنازہ، بلکہ بہت سے علاقوں میں
عنسل دینااور کفن پہنانا بھی، خاص موت کے دن کی فاتحہ، سوم، دسویں، بیسویں، چالیسویں اور
برسیوں کی ذمہ داریاں۔ نکاح وطلاق کے معاملات کو سنجالنا اور کبھی سلجھانا۔ اس کے علاوہ
ہم مقتد یوں کی زندگی اور اس سے جڑے بہت سے اور مسائل کی گرانی اور ان کی ذمہ
داری۔ بیسب ذمے داریاں ہم نے اماموں کے کاندھوں پررکھی ہوئی ہیں۔

جولوگ بزنس، کاروباری دنیا اور معاشیات کے علم کی تھوڑی بہت بھی جانکاری
رکھتے ہیں وہ اس بات کو آسانی ہے بچھ کتے ہیں کہ استے سارے کاموں کے لیے الگ سے
ایک ملازم کی ضرورت ہے اور اس کو ایک معقول تخواہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن
ہم یہ تمام کام اماموں سے لیتے ہیں اور اس کے عوض میں ہم انہیں کوئی اجرت بھی نہیں
دیتے ہیں۔ ہاں ہم انہیں بھی بھی ان کاموں پر نذرانے ضرور دیتے ہیں۔ اور نذرانوں کے
معاملے میں ہمیں اختیار ہوتا ہے چاہیں توہم دیں اور چاہیں تونہ دیں۔ اور دی توہمیں اختیار
ہو جانا چاہیں اتنادیں۔ اور اگر دیں توامام صاحب کے اوپر یہ ہمارا بہت بڑاا حسان ہوتا ہے۔
اور اگر ہم نے دے دیا توجو فکہ ہم نے امام صاحب کے اوپر ایک احسان کیا ہوا ہے تو ہمیں
اس بات کا بھی اختیار ہے کہ ہم جب چاہیں ان کی طرف اس طرح سے دیکھیں جیسے کوئی آ قا

اینے غلام کود مکھتاہے۔

اس کے علاوہ اپنی تخواہ، مسجد اور مدرے کے مختلف کامول جیسے مرمت، بلڈنگ میں اضافے اور خاص موقعول پر رنگ کروانے کے اخراجات کے لیے پیموں کا انظام کرنا، ہر مہینے گیار ہویں شریف، دسویں محرم، بارہ ربح الاول شریف، بڑی گیار ہویں، شب براءت، شب معراج، کونڈے، رمضان کے مہینے، ختم قرآن، عیدالفطراور عیدالاضی شب براءت، شب معراج، کونڈے، رمضان کے مہینے، ختم قرآن، عیدالفطراور عیدالاضی سے جڑے مختلف قسم کے پروگراموں کے اخراجات اور دیگر قسم کے اخراجات کے لیے فنڈ اکٹھاکرنا، ساتھ ہی مسجد کے تحت جلائے جانے والے مدرسے کے ہر قسم کے خرچوں کے لیے بیے اکٹھاکرنا، ان کا صاب وکتاب رکھنا، اپنے مقتد یوں کو ایک ایک بیے کا حساب ویتا، برکھنا، اپنے مقتد یوں کو ایک ایک بیے کا حساب ویتا، برکھنا کے رہنے کی فکر کرنا میں سب کام بھی الم صاحب کے ذہرے ہی ہیں۔

اس کے لیے جمعی امام صاحب کو مسجد ہی ہیں جمعہ کے دن لوگوں سے فریاد اور ان کے آگے منت ساجت کرنا ہوتی ہے اور بھی گھر گھر جاکر لوگوں کے دروازوں پر بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دستک دینا ہوتی ہے۔ اور ان تمام کاموں کے لیے جو بھی امام صاحب کو پیسے دیدے تواس کا امام صاحب پر بیدا حسان ہے۔ اور اس احسان نے اس کو بید حق دے دیا کہ وہ جب چاہے امام صاحب سے جس طرح بات کرے یاان کی جانب جس طرح سے حیا کے دیکھے۔

اب اگرہم ان کامول کوعلم معاشیات کے نظریے سے دیکھیں تودوالگ الگ کام بیں جوامام صاحب کوکرنا ہوتے بیں۔ ایک کام ہے اوپر ذکر کیے گئے تمام کامول کے لیے پیے اکٹھاکرنا لینی فنڈ کا انتظام کرنا۔ اور دوسمرا کام ہے ان کا حساب وکتاب رکھنا یار کھوانا، لوگوں کو حساب دینا اور ریکارڈ اور کاغذات تیار کرنا۔ آپ دیکھ لیجے کسی بھی ملک میں تیکس اور ر بوینیو (آمدنی) کواکٹھاکرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ اور ان کا حساب وکتاب رکھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ فنڈیا ٹیکس اکٹھاکرنا فیلڈ کا کام ہے اور اس کو درج کرنا، کاغذات تیار کرنا اور حساب و کتاب رکھنا دفتر کا کام ہے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے والوں کوالگ ہے والوں کوالگ ہے تخواہ دی جاتی ہے اور اس کا حساب و کتاب رکھنے والوں کوالگ ہے تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کا حساب و کتاب رکھنے والوں کوالگ ہے تنخواہ دی جاتی ہے۔ ہم لوگ امام صاحب سے بید دونوں قتم کے کام لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم انہیں کوئی معاوضہ یا اجرت نہیں دیتے۔

یمی نہیں بلکہ محلے ، بستی یا گاؤں کے تمام بچوں کوعلم دین سکھانابھی مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے۔ ان بچوں کی تعداد پیچاس ہو یا سوہو یا دوسو ہو یا اس سے بھی زیادہ ہواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ان تمام بچوں کو ایک مرتبہ صبح میں پڑھانا ہے اور ایک مرتبہ شام میں پڑھانا ہے۔ صبح میں عربی کے قاعدے اور قرآن کی تعلیم دینا اور شام میں اردو کے قاعد وں اور قرآن کی تعلیم دینا اور شام میں اردو کے قاعد وں اور کتابوں کے علاوہ ان کوار دو نقل واملاکی تعلیم دینا ہے۔

ہمیں اس بات کو بھے ناہوگا کہ امامت ایک الگ ذمہ داری اور کام ہے اور تذریس یا بچوں کو تعلیم دینا ہے الگ ذمہ داری ہے جو ایک معلم یا مدرس یا استاذ کا کام ہے۔اس کے لیے مدرس کی شکل میں ایک الگ ملازم کی ضرورت ہے۔لیکن ہم یہ کام بھی امام سے ہی لیے مدرس کی شکل میں ایک الگ ملازم کی ضرورت ہے۔لیکن ہم یہ کام بھی امام سے ہی لیے ہیں جس کے لیے ہم الگ سے اسے ایک روپیہ بھی نہیں دیتے۔

اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بات کو بھنا ہوگا اور وہ یہ کہ اگر امام صاحب یہ تعلیم مسجد ہی ہیں دیتے ہیں تب تو خیر ہے۔ اور اگر مدرسہ کی عمارت الگ ہے تو پھر وہ مدر سے ہیں صرف ایک مدرس کی حیثیت ہے محض تعلیم کا ہی کام انجام نہیں دیتے بلکہ کامول کی ایک لمبر نہیں دیتے بلکہ کامول کی ایک لمبری فہرست ہے جو ان کے ذہے آجاتی ہے۔ مدر سے سے متعلق ذمہ وار یول میں جو چیزیں ان کی ذمہ واری میں آتی ہیں ان میں سے پچھاس طرح ہیں: مدرسے کی عمارت کی

صفائی اوراس کی دیکھ ریکھ ،اس کے لیے فنڈ اکٹھاکرنا،اس کی مرمت،اس کی توسیع لیعنی اس کی ز بین بڑھانا، اس میں کمرے بڑھانا، اس کی عمارت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بہتر بنانے کی فکر کرتے رہنا، مدر سے کی تعلیم کے لیول (Level) کواور آگے لے کے جانا، جیسے اس میں درس نظامی کی شروعات کرنا، پھر درجے بڑھاناوغیرہ۔ اور آج کے زمانے میں مدرے کے لیے بچوں کا انتظام کرنا بھی امام اور مدرس کی خود کی ذھے داری میں آنے لگا ہے۔ کیونکہ اب تووہ وقت آگیا کہ مدر سے کواگر جلانا اور جاری رکھنا ہے تو بچوں کو تلاش كركے لانا ہو گا اور ان كو مجھا بجھاكراہينے مدرسے ميں داخلہ دلوانا ہو گا۔ اور ايسے حالات كس طرح پیداہو گئے کہ طلبہ کو تلاش کرکے لاناہو گا،اس کی کچھ وجہیں ہم او پر بیان کر چکے ہیں۔ ہم لوگ نہ صرف مسجد کے امام ہے ایک کے بجائے پانچ کام لیتے ہیں بلکہ مدر سوں میں تعلیم دینے والے علماہے کرام ہے بھی تقریبًا اسنے ہی یااس ہے بھی زیادہ کام لیتے ہیں۔ مدرسے میں رہتے ہوئے ایک عالم دین ایک تو تدریس کا کام انجام دیتے ہیں اور یہ کام کتنا مشکل ہے اس کے بارے میں ہم جہلے ہی بتا چکے ہیں۔ دوسری بات، مدرے کی رسیدیں پرنٹ کرانا، انہیں لے کربستی بستی گھومنا، مدرے کے لیے فنڈ اکٹھاکرنا، اس کا حساب وکتاب رکھنااور فائلیں اور ریکارڈس بنانامھی انہیں کا کام ہے۔ تیسری بات، مدر سے اوراس کی عمارت کے تمام حصوں اور گوشوں کی صفائی کا خیال رکھنا بھی انہیں کا کام ہے۔ چوتھی بات، صبح سے لے کر شام تک طلبہ کو کتابوں کا درس ویے کے بعد سے رات کے بارہ بچے تک طلبہ کی تگرانی کرنا کہ کیاوہ مطالعے میں مشغول ہیں یانہیں اور اس کے علاوہ ان کی دوسری مصروفیات پر نظر رکھنامجی انہیں کا کام ہے۔ پانچویں بات، مدرسے کی موجودہ عمارت کی دیکھ بھال، پانی اور بجلی ہے متعلق چیزوں کو دیکھنا، اگر عمارت، پانی اور بجلی وغیرہ سے متعلق مدرسے کے اندر کسی دقت کا سامنا ہوتا ہے تواس کو دور کرنا اور ضرورت

و امّا کوکیش بین منارای

پڑنے پر مرمت کروانا، مدرہے کی عمارت کو پہلے سے بہتر اور خوبصورت بنانے کی فکر کرتے رہنا،مدرہے کی توسیع لینی اس کے کمروں میں اضافہ کرنا اور مدرہے کی زمین کو بڑھانابھی مدرہے کے عالم دین کاہی کام ہے۔

اس طرح سے ہم معجدوں میں اماموں سے اور مدرسوں میں علائے کرام سے
تقریبًا پانچ ملازموں کا کام لیتے ہیں۔ اور تنخواہ ہم اماموں یاعلائے کرام کو ایک ملازم کی بھی
یوری نہیں دیتے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، اگر فد بہب اسلام کی بلند فکر کے نظریے سے دیجھا
جائے توکسی بھی کام کرنے والے کی کم سے کم تنخواہ اکتیں ہزار دوسو پچاس روپے ماہانہ ہونی
چاہیے۔اگرچہ وہ کام کرنے والافرد ایک بغیر پڑھالکھاانسان ہی کیوں نہ ہواور وہ مزدوری ہی
کیوں نہ کرتا ہو۔

اگرہم ایک طرف ند بہب اسلام کی اس بلند فکر کو د نظر رکھیں اور دوسری طرف اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ایک امام یا مدرسے کا عالم دین کم سے کم پانچ ملاز موں کا کام کرتا ہے توامام یا مدرسے کے عالم دین کی ماہانہ تنخواہ تقریبا ایک لاکھ ۵۲ ہزار دوسو بچاس دوپے مہینہ بیٹھے گی۔ جب ہم کام ان سے پانچ ملاز موں کا لیتے ہیں تو تنخواہ بھی پانچ ملاز موں کی دیے ہیں تو کام بھی ایک ملازم کا لیس۔ ہم ایساکیوں نہیں دیں۔ اور اگر تنخواہ ایک ملازم کی دیتے ہیں تو کام بھی ایک ملازم کا لیس۔ ہم ایساکیوں نہیں کرتے ؟کیا ہے انصاف ہے؟

ہم امام یامدرس عالم دین کو پانچ ملاز موں کی نہیں ایک ہی ملازم کی تخواہ دے ویتے جو اکتیں ہزار دوسو پچاس روپ بنتی ہے۔ کاش ہم اتنا ہی کر لیتے ۔لیکن اگرچہ ہم کام ان سے پانچ ملازموں کا لیتے ہیں تخواہ ایک ملازم کی بھی نہیں دیتے ۔حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ملازم کی تخواہ کا بھی پانچواں حصہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم ان کو کچھ ہزار دیتے ہیں، اور جھ ہزار روپے ،اکتیں ہزار روپے کا پورا پانچواں حصہ بھی نہیں بنتے۔

# و امام یاعالم دین کو شخواه نہیں لینی چاہیے؟

کیا امام اور علما ہے دین امامت، تدریس، یا دوسرے دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے اجرت لے سکتے ہیں؟ یا اسلام اور شریعت کا مطالبہ بیہ ہے کہ وہ دینی خدمات کے بدلے میں کوئی اجرت یا بیسہ نہ لیں؟ اس سلسلے میں فقہاء کا ابتدائی طور پر فتویٰ بہی تھا کہ دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے اجرت یا بیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی محبد میں افاان ویتا ہے یا نماز پڑھا تا ہے یا کوئی مدرسے میں قرآن یا فقہ کی تعلیم دیتا ہے تواس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجرت لے رکیا کہ دین کاموں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجرت لے رکیان بعد کے فقہاء نے جب دیکھا کہ اگر تمام وین کاموں کے لیے اجرت لیے اجرت لیے کا جائز دین کا بڑا نقصان ہوجائے گا۔ لوگ دین کے کاموں سے دور بھا گئے لگیں گے۔ وہ دین کا موں کے بجائے دیوی کا موں کو ترجیح دیں گے تو اس سے دور بھا گئے لگیں گے۔ وہ دین کا موں کے بجائے دیوی کا موں کو ترجیح دیں گئے تو اس سے دور بھا گئے لگیں گے۔ وہ دین کا موں کے بجائے دیوی کا موں کو ترجیح دیں گئے تو انہوں نے کچھ وین کا موں کے لیے اجرت لینا جائز قرار دے دیا۔

انہوں نے ازان، امامت، قرآن اور فقہ کی تعلیم دینے کے لیے اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء نے وعظ وخطابت کے لیے بھی اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا۔ لیکن عوام، مقتدی، مسجد وں اور مدرسوں کے ذمہ داران، کمیٹیاں، صدر، متولیان یاکسی اور قسم کے عہدے داروں کی سوچ یا نظریہ بہی ہے کہ دین کے خادم، ائمہ اور علمان کے خادم، ائمہ اور علمان کے انجام میں توبغیر اجرت کے انجام دیں توبغیر اجرت کے انجام دیں۔ ان کو معاوضہ یا تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

۔ اس بات کو بھی مجھنا ہو گا کہ ابتدائی طور پر (Originally) فقبائے احناف∍ (متفز مین)نے دنی کاموں کو انجام دینے کے عوض میں اجرت لینے کو ناجائز قرار کیوں دیا

امًا كوكِسُ مِنْ مَارَا؟

تھا؟ ان کے ناجائز قرار دینے کی وجہ کچھ احادیث کریمہ تھیں جن میں سے کچھ کوہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

عن عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل. لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها."(27)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا:
میں نے اصحاب صفہ میں سے کچھ لوگوں کو کتاب اور قرآن کی تعلیم دی۔ توان میں سے ایک شخص نے مجھے کمان ہدیہ میں دی۔ میں نے سوچا: یہ مال نہیں ہے اور میں اس سے اللہ کی راہ میں تیراندازی کا کام لوں گا۔ لیکن میں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاکر اس کے بارے میں سوال کروں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! جن لوگوں کو میں کتاب اور قرآن کی تعلیم ویتا تھا، ان میں سے ایک نے محصے کمان ہدیے میں دی ہے۔ اور کمان کوئی مال بھی نہیں ہے۔ میں اس میں سے ایک نے محصے کمان ہدیے میں دی ہے۔ اور کمان کوئی مال بھی نہیں ہے۔ میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کروں گا؟ آپ ہٹا تی اللہ کی مال بھی نہیں ہے۔ میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کروں گا؟ آپ ہٹا تی قول کرایا: " اگر تم چاہتے ہوکہ تمہیں (قیامت کے دن) آگ کا طوق بہنا یا جائے تواس کوقبول کر لو۔ "(ت)

عن أبي بن كعب، قال: علمت رجلا القرآن، فأهدى إلى قوسا، فلكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "إن أخذتها أخذت

<sup>(</sup>٣٧) أبو داؤ د السجستاني، سنن أبي داؤ د (المكتبة العصرية، بيروت) رقم: ٣٣١٦

و امّا کوکس نے مناراء

قوسا من نار." فرددتها. (۲۸)

حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں: ہیں نے ایک شخص کو قرآن کی تعلیم وی۔ اس نے مجھے ایک کمان ہدیے میں دی۔ میں نے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: "اگرتم نے اس کو لے لیا تو تم نے آگ کی کمان لے لی۔ "پھر میں نے اسے واپس کردیا۔ (ت)

ان احادیث میں تعلیم قرآن کے عوض میں کمان لینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن آگ کاطوق پہنائے جانے کاسب اور آگ کی کمان لینے کے برابر قرار دیا۔ اس وجہ سے فقہاء نے ابتدائی طور پر قرآن کی تعلیم ،امامت ،اذان ،حدیث اور فقہ وغیرہ دیگر علوم دینیہ کی تعلیم اور اس طرح دین سے متعلق دیگر خدمات انجام دینے کے عوض اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا تھا۔ ان احادیث میں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت نہ لینے کا تکم فرمایا ہے ،اجرت لینے سے بچنے کا تکم دینے کی ایک محقول وجہ سمجھ نے اجرت نہ لینے کا تحکم فرمایا ہے ،اجرت لینے سے بچنے کا تکم دینے کی ایک محقول وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور دہ یہ کہ آپ کا مقصد سے ہوگا کہ لوگوں تک فد بہ اسلام کی تعلیمات مفت پہنچیں ،ان کو اسلام کی تعلیمات کو جانے کے لیے کچھ خرج کرنا نہ پڑے ۔ کیونکہ خرج کرنے کی صورت میں وہ فد بہ اسلام کی تعلیمات کے قریب نہیں آئیں گے۔ تواجرت نہ لینے پر کی صورت میں وہ فد بہ اسلام کی تعلیمات کے قریب نہیں آئیں گے۔ تواجرت نہ لینے پر زور ڈالنے اور دینی تعلیم کو مفت رکھنے کے بیچھے مقصد سے ہوگا کہ دین کے احکامات اور اس کی تعلیمات نیادہ لوگوں تک چیچے مقصد سے ہوگا کہ دین کے احکامات اور اس کی تعلیمات نیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سیس ۔

دینی کاموں کے عوض اجرت نہ لینے پر زور ڈالنے کے بیچھے وجہ یہ نہیں ہوسکتی کہ قرآن وغیرہ کی تعلیم کے عوض میں ملنے والی اجرت میں معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی خامی، برائی یا

<sup>(</sup>٣٨) ابن ماجة، سنن ابن ماجة (دار إحياه الكتب العلمية. فيصل عيسي البابي الحلبي: ١٩٥٢) رقم:

امًا ) کوکیش پنے مَارَا؟

خباشت تھی۔ کیا یہ کوئی غلط یا حرام کام ہے کہ اس سے ہونے والی کمائی میں کوئی خامی ، برائی یا خیاشت پیدا ہو؟ کیادنی تعلیم کوعام کرنے ہے زیادہ بھی کوئی کام اعلیٰ، مقدس اور پاکیزہ ہوسکتا ہے؟اور جب بیہ کام اعلیٰ،مقدس اور باکیزہ ہے تواس کی کمائی میں خامی،برائی یاخباثت کہاں سے آسکتی ہے؟ توبنیادی طور پر کمائی اور اجرت حلال اور پاکیزہ ہی تھی۔ اجرت نہ لینے پر زور دیناتعلیم کومفت رکھنے اور اس کے فیض کوزیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے تھا۔ ہمارا یہ نظریہ کہ قرآن (یادیگر دینی علوم) کی تعلیم کے عوض ملنے والی اجرت بنیا دی طور پر حلال اور پاکیزہ ہے،اس کی تائید بخاری شریفے کی مندر جہ ذیل حدیث پاک ہے بھی ہوتی ہے۔

عن ابن عباس: أن نفرا من أصحاب النبي ﷺ مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذالك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ حتى قدمو المدينة، فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله ﷺ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراكتاب الله ، ، (۲۹)

(٣٩) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري (دار طوق النجاة، بيروت: ١١١١١هـ) رقم: ٥٤٣٤

احناف میں سے متفدیین نے آگر چہ دنی علوم کی تعلیم اور دیگر دنی خدمات پر اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا تھا لیکن رقبہ (جھاڑ پھونک) پراجرت لینے کوانہوں نے استثناء حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کی بنیاد پر جائز قرار دیا تھا۔ جب کہ بعض فقیاء غیراحناف نے اس حدیث کور قیہ کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی تعلیم اور دیگر دی خدمات پر اجرت لینے کے جواز کی بھی دلیل بنایا ہے۔ ہمارایبال اس حدیث کو پیش کرنے سے مقصداس کو دینی خدمات کو اجرت کے عوض انجام دینے کے جواز کی دلیل بنانانہیں ہے۔ بلکہ صرف

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں : پکھ صحابہ گرام ایک پانی کے پاس سے گذر ہے ۔ وہاں ایک شخص کو بچھونے کاٹ لیا تھا۔ (راوی کو شہر ہے کہ روایت میں لدیغ کالفظ استعال ہوا تھا یا سلیم کا) پانی والے لوگوں میں سے ایک شخص آیا اور صحابہ گرام ہے دریافت کیا: کیاتم میں کوئی دم کرنے والا ہے ؟ ہمارے بیبال ایک شخص کو بچھونے کاٹ لیا ہے ۔ ایک صحابی اس کے ساتھ چلے گئے اور پچھ بکریاں لینے کی شرط پر سور وُفاتحہ پڑھ کر دم کردیا۔ وہ شخص شمیک ہوگیا۔ وہ صحابی بکریاں اپنے ساتھیوں کے شرط پر سور وُفاتحہ پڑھ کر دم کردیا۔ وہ شخص شمیک ہوگیا۔ وہ صحابی بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لے آئے۔ یاتی ساتھیوں نے اسے پسند نہیں کیا اور کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت کے اللہ کا کتاب پر اجرت کی ساتھیوں نے انہوں نے عرض کیا: یار سول اللہ ایاس شخص نے اللہ کی کتاب پر اجرت کی سب سے زیادہ حقد ار اللہ کی کتاب ہے۔ "(ت

اس حدیث پاک کے مطابق اگر کسی نے قرآن کے ذریعے سے کسی بیاری یادکہ در دو کی جھاڑ بھونک کی تواس پراجرت لیناکوئی غلط کام نہیں بلکہ قرآن ایک ایسی مہتم بالثان چیز ہے کہ قرآن کے ذریعے جھاڑ بھونک پراجرت لینے کاحق باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس سے بیہ بات سمجھ میں آگئی کہ قرآن کے ذریعے سے ملنے والی اجرت بنیادی طور پر حلال اور پاکیزہ نہ ہوتی توقرآن کے ذریعے جھاڑ بھونک کے عوض میں بھی حلال نہ ہوتی۔

اب اگر قرآن کے ذریعے سے ملنے والی اجرت بنیادی طور پر حلال اور پاکیزہ ہے

یہ دکھانا ہے کہ قرآن کی تعلیم (اور دیگر دینی خدمات) کے عوض میں ملنے والی اجرت بنیادی اور اصولی طور پر حلال اور پاکیزہ ہے۔ ہال کچھ دوسرے اسباب (علل) ایسے پیدا ہوسکتے ہیں جن کی دجہ سے ان کے عوض اجرت کالیناناجائز قرار پائے۔

امًا ) کوکسن سنے منازا؟

تواس کا مطلب میہ ہے کہ جہاں اور جس وقت اجرت لینے کومنع کیا گیا ہے وہ کسی سبب (علت) کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ توجہاں اور جس وقت وہ سبب پایا جائے گا وہاں اور اس وقت قرآن کے ذریعے سے ملنے والی اجرت کالینا ناجائز ہو گا اور جہاں اور جس وقت وہ سبب نہیں پایا جائے گاوہاں اور اس وقت اس اجرت کالینا جائز ہوگا۔

حیساکہ ہم او پر بتا چکے ہیں ، زمانہ کنوی میں قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے ہے منع

کے جانے کا سب ہیہ بھے میں آتا ہے کہ قرآن کی تعلیم زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ لیکن ہم دیکھ

رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تعلیم کو مفت رکھنے میں ٹھیک اس کے الٹے نتیج آرہے

ہیں۔ چونکہ تعلیم کو مفت رکھنے کی وجہ سے ، اور اسی طرح اور دینی کاموں کو مفت رکھنے کی
وجہ سے دین کی تعلیم دینے والوں ، اماموں ، علما ، مفتیان کرام اور دو سرے دینی کاموں کو
انجام دینے والے افراد کو اجرت نہیں ملتی یا آئی کم اجرت ملتی ہے کہ مزدور لوگ جن کے
پاس نہ تعلیم ہوتی ہے اور نہ تربیت ، ان کو بھی اماموں ، علما ہے دین اور دین کے خاد موں سے
زیادہ معاوضہ ماتا ہے ، اس لیے نئی سل نے دینی کاموں کو جھوڑ کر دنیوی کام اختیار کرنا شروع
کردیے۔ اور دئی تعلیم کو چھوڑ کر دنیوی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔

یہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ معاذ اللہ ان کا ایمان کمزور ہوگیا، یا انہیں دین اور ایمان کی فکر نہ رہی۔ یہ انہوں نے اس وجہ سے کیا تاکہ وہ اپنے متقبل کو اور اپنی زندگی کو غربت، فاقہ شی اور طرح طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہاں جب وہ دین کی تعلیم نہ حاصل کر سکے تو پھر وفت کے ساتھ ان کا ایمان بھی کمزور ہوگیا اور انہیں اپنے دین اور ایمان کی فکر بھی نہ رہی۔ یہی نہیں علما اور دین کے خاوموں کو اجرت کے نہ ملنے یا مایوس کن حد کی قربھی نہ رہی۔ یہی نہیں علما اور دین کے خاوموں کو اجرت کے نہ ملنے یا مایوس کن حد کی گر بھی نہ رہی۔ یہی نہیں علما وہ دین کے علاوہ اور بھی بہت سے دین کے نقصانات ہوئے جن کو ہم کتاب کے شروع میں بیان کر بھی ہیں۔

امًا ڳوکڻ نے مَارا؟

اس طرح مفت تعلیم دینے کا اور دین کے دوسرے کا مول کو مفت انجام دینے کی طرف رغبت دلانے کا جواصل مقصد تعاوہ ہمارے زمانے میں فوت ہوگیا۔ ہمارے زمانے میں دینی تعلیم اور دین کے دوسرے کا مول کو مفت رکھنے یاان کے عوض میں معمولی اجرت میں دینی تعلیم اور دین کے دوسرے کا مول کو مفت رکھنے یاان کے عوض میں معمولی اجرت دینے کا نتیجہ یہ ہواکہ دین کم ہے کم لوگوں تک پہنچنے لگا۔ کیونکہ والدین کو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانے میں یادین کا خادم بنانے میں ان کاستقبل غیر محفوظ نظر آتا ہے۔ وہ بچھتے ہیں کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا بچہ یا تو مسجد کا امام بنے گایا مدرے کا مدرس یاای طرح کا کوئی اور کام کرے گا اور ان میں ہے کمی بھی کام کو کرنے کا نتیجہ یہ ہوگاکہ ان کا بچہ طرح کی تعداد بھی مایوس کن حد تک کم ہوگئی اور ساتھ ہی قابل ائمہ، علما اور اساتذہ کی بھی طلبہ کی تعداد بھی مایوس کن حد تک کم ہوگئی اور ساتھ ہی قابل ائمہ، علما اور اساتذہ کی بھی قلبہ پیدا ہوگئی۔ مجموعی طور پر علم دین کا رجیان اثنا کم ہوگیا کہ پانچ فیصد مسلمان بھی ایسے نہیں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور علم دین کا ہی رجیان کم ہوگیا کہ پانچ ویصد مسلمان بھی ایسے نہیں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور علم دین کا ہی رجیان کم ہوگیا کہ بی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور علم دین کا ہی رجیان کم ہوگیا دین کا اس سے زیادہ نقصان اور کیا ہوسکتا ہے؟

ہمارے زمانے میں دین اور دین تعلیم کوزیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک بی کامیاب طریقہ نظر آتا ہے کہ علما ہے دین، مدر سوں، اماموں، مفتیان کرام اور دین کے دوسرے کام انجام دینے والوں کی اجرت کونہ صرف معقول بنایا جائے بلکہ دنیوی کاموں کے مقابلے میں دینی کاموں کی اجرت زیادہ ہو۔اگر ہم دینی کاموں کو انجام دینے والوں سے مفت میں کام لینے کی کوشش کو جاری رکھیں گے تو ہمارے ساج سے دین کے اٹھ جانے میں کوئی زیادہ وقت نہیں گے گا۔

تو پہلے جس سبب سے علم دین یادین سے متعلق دیگر خدمات پر اجرت لینے کومنع کیا گیا تھا ہمارے زمانے میں وہ سبب ختم ہوگیا۔ اس لیے فقہائے متأخرین اور ہمارے زمانے

امًا كيكِسُ خذتارا؟

کے علماے کرام نے اجرت لینے کوجائز قرار دے دیا۔

تنويرالابصاراورالدرالختاريس ب:

(لاتصح الإجارة).....لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.(٠٠)

طاعات جیسے اذان، حج، امامت، اور قرآن وفقہ کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں فقہاء قرآن وفقہ کی تعلیم دینے، امامت اور اذان پر اجرت لینے کے جواز کافتویٰ دیتے ہیں۔ (ت)

علامه شائى و يفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن ... ك تحت قرماتين الله قال في الهداية: وبعض مشائخنا \_رحمهم الله تعالى \_ استحسنوا الاستنجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار، وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ. (۵)

صاحب بدایہ نے فرمایا: اور آج کے زمانے میں ہمارے بعض مشارکنے رحمہم اللہ تعالی نے دینی معاملات میں سستی پیدا ہوجانے کی وجہ سے قرآن کی تعلیم دینے پر اجرت

(٣١)أيضًا

<sup>(</sup>٠٠) الدر المختار مع رد المحتار (دار الفكر ،بيروت:١٩٩٢) ٢:٣،٩ (٥٥

امًا كَرُكِسُ مِنْ مَارًا؟

لینے کو استحماناً جائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ اجرت لینے کومنع کرنے میں حفظ قرآن کا ضائع ہونا لازم آئے گا۔اور اس پر فتوئی ہے۔اھ۔ کنز کے متن اور مواہب الرحمٰن کے متن اور دیگر کثیر کتابوں میں صرف قرآن کی تعلیم دینے کوعدم جواز سے الگ کیا ہے۔اور مختفر الوقایہ اور اصلاح کے متن میں امامت کا بھی اضافہ کیا ہے۔اور مجمع کے متن میں امامت کا بھی اضافہ کیا ہے۔اور اس طرح ملتقیٰ کے متن اور دررالبحار میں ہے۔ اور بعض نے اضافہ کیا ہے۔اور اس طرح ملتقیٰ کے متن اور دررالبحار میں ہے۔ اور بعض نے اذان ،اقامت اور وعظ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (ت

تاہم ہمارے زمانے میں بھی عبادات اور طاعات میں پھے چیزیں الی بھی ہیں کہ اگر ان کے عوض میں اجرت نہ بھی لی جائے تب بھی دین کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن خوانی وغیرہ۔اس لیے قرآن خوانی وغیرہ پر اجرت لینے کو ہمارے زمانے میں بھی جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع... فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله: "واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة. قال بعضهم: لا يجوز: وقال بعضهم: يجوز وهو المختار."اه والصواب أن يقال: "على تعليم القرآن"، فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة فإنه لا ضرورة فيها، فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام، وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل."

(۴۳)أيضًا

و امَا كَوَكِسُ مِنْ مَارَا؟

یہ (بات کہ فقہاء نے قرآن کی تعلیم وغیرہ پراجرت کودینی معاملات میں سستی پیدا ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے) اس بات کی قاطع دلیل اور روش برہان ہے کہ اجرت لینا تمام طاعت کے کاموں میں جائز نہیں ہے بلکہ صرف ان کاموں میں جائز ہے جن میں (اجرت لینے کو جائز قرار دینے کی) ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ان کامول کو اصل قد ہب لینی عدم جواز سے نکال دیتی ہے۔ اس سے رہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ جوہرہ میں جو یہ کہا گیا ہے: "وقت معین تک کسی دوسرے کے لیے تلاوت قرآن پراجرت لینے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے جائز ہے اور بعض نے کہا ہے جائز نہیں ہے، اور یہی قول فیتار ہے۔ "درست نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے زمانے کے لیے فقہاء کا فتوکی یہی ہے کہ ائمہ، علم اور مفتیان کرام کے لیے اپنے کامول پر اجرت لینا جائز ہے۔ اور اگر جائز ہے توان کے ساتھ ایساسلوک کیوں کیاجائے جیسے ان کے لیے اجرت لینا حرام ہو؟ کیوں نہ انہیں ان کے کاموں کی معقول اجرت دی جائے؟ کیوں نہ ان کو اتنا معاوضہ دیا جائے کہ دین دوبارہ سے توانا اور طاقتور ہوجائے ؟ کیوں نہ ان کو ان کے کاموں کی آئی قیمت دی جائے اور آئی قدر کی جائے کہ لوگ دنیا کے مقابلے میں دین کے کاموں کی آئی قیمت دی جائے اور آئی قدر کی جائے کہ لوگ دنیا کے مقابلے میں دین کے کاموں کو کرنازیادہ پسند کریں؟

### و تنخواه لينے والے كو ثواب نہيں ملتا؟

اگر کوئی عالم دین کسی قشم کا کوئی دینی کام کرتا ہے، امامت کرتا ہے یا مدرسے میں دین کی تعلیم دیتا ہے اور ان کاموں کے عوض میں وہ اجرت لیتا ہے ، پاکتابیں لکھتا ہے اور کتابوں کی وجہ سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کواپنے پاس رکھتاہے، یاکسی اور طرح سے دین کی خدمت انجام دیتا ہے اور بدلے میں اجرت یا تخواہ لیتا ہے توکیا اس اجرت ، آمدنی یا تخواہ لینے کی وجہ ہے ،ان دین کاموں پراہے ثواب نہیں ملے گا؟ لینی کیاایسا ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے کیے جانے والے دین کاموں کے بدلے میں اجرت لیتاہے تواس کو آخرت میں ثواب نہیں ملے گا؟ اور اگروہ آخرت میں ثواب حاصل کرناچا ہتاہے تو پھر دنیا میں اجرت نہ لے؟ اس سلسلے میں علاے کرام کا ایک موقف یہی ہے کہ کوئی بھی فردجس نے کوئی دین کا کام کیا اور اس کے عوض میں اس نے اجرت لی تواس کو آخرت میں ثواب نہیں ملے گا۔ اگر وہ آخرت میں نواب کا حقدار بنناچاہتاہے تووہ اپنے دینی کام کے عوض میں اجرت نہ لے۔ ہاں اگر صور تحال ایسی ہے کہ اگر وہ اجرت نہ لے تواپنے گھرکے اخراجات کے لیے اور اپنے بیوی بچوں اور والدین کی دکھے بھال کے لیے اس کے پاس کوئی ذرائع نہ ہول گے تواس صورت میں اجرت لینے کے باوجود بھی وہ آخرت میں ثواب کا حقدار ہو گا۔ یہ تھم اس وجہ ہے ہے کہ اسے اجرت لینے کی ضرورت ہے۔لیکن اس کی نیت میں بیہ بات ہونی حاہیے کہ اگراہے ضرورت نہ ہوتی تووہ اجرت نہ لیتا۔

روالمخاريس ب:

نعم قد يقال: إن كان قصده وجه الله تعالى لكنه بمراعاته للأوقات

والاشتقال به يقل الانساب عما وكنيه نفسا وسال، فانفار الأجرة الفاد يمنده الاكتساب هن إنفة هذه الرشيقة الشريقة، فأو لاقلاد لم يأفق أجرا فله الثراب المشادي عن يكون جمد بين حيادتين ومسألاً قاله، والسمى عن الديارة وإنها الأنسال سنون، أ

のからいというできかからないからいいのでき

PROJECT 100 CHES 1900 AND 100 AND 100

و امّا کوکس مذمّارا؟

کااصل مقصد دین کا کام کرنا ہی ہے۔اس کا اصل مقصد وین کوفروغ دینا،اس کی خدمت کرنا،اس کی تعلیمات کو پھیلانا،لوگوں کودین سکھ نااور ہوگوں کی دینی تربیت کرنا،ی ہے۔اس وجہ ہے اس کواس کی نیک نیت کی بنیاد پر آخرت میں ٹواب ملے گا۔اس طرح وہ اجرت کا مجھی حقد ارہے اور ٹواب کا بھی حقد ارہے۔

ایک طرف درج ذیل حدیث پاک اس بات کوداشخ کرتی ہے کہ اگر کوئی فرد کسی تشم کا دیجی کام کرتا ہے اور اس کامقصد اس سے دینی کام نہیں ہے بلکہ وٹیا ہے تووہ فرد تواب کا حقد ار نہیں ہوگا۔

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارش و فرمايا:

الأعمال بالمية، ولكل امرئ ما نوى. فعن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه .(\*\*\*)

المال كادارومدار نيت پرہے۔ كسى بھى انسان كے ہے اصل وہ ہے جس كى اس نے نيت كى جس كامقصد اللہ اور اس كے رسول صلى اللہ عليہ وسلم كى طرف ہجرت كرنا ہوتو اس كى ہجرت اللہ اور اس كے رسول كى طرف ہوگ ۔ اور جس كامقصد ہجرت سے دنیا حاصل كرنا یاكسى عورت سے نكاح كرنا ہوتواس كى ہجرت انہیں مقاصد كے ليے مائى جائے كى ۔ (=)

ہم اس حدیث پاک میں دیجھ سکتے ہیں کہ وہ ہجرت جس کی میبال بات ہور بی ہے وہ بنیا دی طور پر ایک دنی ہجرت تھی لیکن پھر بھی ایک ہجرت کرنے والا تواب کا حقد ارہے اور دوسرانہیں۔ ہجرت اس فرد نے بھی کی جس کا مقصد اللہ ور سول عزوجل وصلی اللہ علیہ

<sup>(</sup>٣٣) محمد بن إسمعيل البخري، صحبح البخاري (دار طوق المعاة، بيروت: ١١١١هـ) رقم.٥٣

امًا كوكس شفرنارا ؛

وسلم کی طرف جمرت کرناتھااور جمرت اس فردنے بھی کی جس کا مقصد کسی عورت سے نکاح کرنایاد نیاکو حاصل کرنا تھا۔ کام دونوں نے ایک جی کیااس کے باد جودان میں سے پہلا فرداجر و تُواب کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس فرق کے بیجھے وجہان دونوں کی نیت اور مقصد میں فرق ہے۔ یہلے فرد کا مقصود اللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم بیں اور دومرے فرد کا مقصود کسی عورت سے نکاح یادنیا ہے۔

دوسری طرف مندرجہ ذیل احادیث کریمہ اس بات کو بھی واضح کرتی ہیں کہ وہ لوگ جود نیا کا کام کرتے ہیں لیکن ان کی نیت میں نیکی اور رضائے النی ہے تووہ اس دنیا کے کام کرنے کی وجہ سے مجمی آخرت میں تواب کے حقد ار بھول گے۔

حضرت سیّدُنا سعد بن انی و قاص رضِی الله تعالی عندے روایہ۔ ہے ،آپ فرماتے ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". فقلت: بالشطر؟ فقال: "لا". ثم قال: "الثلث والثلث كبير \_ أو كثير \_ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك". (د")

ججۃ الوداع کے سال میں بہت تکلیف میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا: میں درد کا شکار ہوگیا ہول اور میں ایک الدار شخص ہول ، میرے دار توں میں صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں ہوں۔ اور میں ایک الدار شخص ہوں ، میرے دار توں میں صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں

<sup>(</sup>٣٥) مدين إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري (دار طوق النجاة، بيروت: ١٣٩٥) وقم: ١٢٩٥

اپنے ال کے دو تہائی صفے صدقہ کردول؟ آپ صلی اللہ عید وسلم نے فرمایا: "منہیں" ۔ ہیں نے عرض کیں: پھر آدھاصدقہ کردول؟ آپ نے فرمایا: "منہیں" ۔ پھر فرمایا: "ایک تہائی صدقہ کردو، ایک تہائی بہت ہے۔ تم اپنے وار ثول کوسکینی کی حالت میں جھوڑ کر جاؤال طرح کہ وہ دو سرول کے آگے ہاتھ بھیلاتے بھریں، اس سے بہتریہ ہے کہ تم انہیں مالدار جھوڑ کر جاؤات کے انتھ بھیلاتے بھری، اس سے بہتریہ ہے کہ تم انہیں مالدار جھوڑ کر جاؤات تم اللہ کی رضاکی نیت سے جو کچھ بھی خرج کرتے ہو، اس پر تمہیں ثواب ملتاہے، یہاں جاؤے تم اللہ کی رضاکی نیت سے جو کچھ بھی خرج کرتے ہو، اس پر تمہیں ثواب ملتاہے، یہاں تک کہ اس لفتے پر بھی ثواب ملتاہے جو تم اپنے ہاتھ سے اپنی ہوک کو کھلاتے ہو۔ (ت

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة،وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. (٣٠)

تم جو کھوائے آپ کو کھلاتے ہووہ تمھارے لئے صدقہ ہے۔جواپتی اور و کو کھلاتے ہووہ بھی صدقہ ہے۔جواپتی بیوی کو کھلاتے ہووہ بھی صدقہ ہے اور جواپنے خاوم کو کھلاتے ہودہ بھی صدقہ ہے۔ (<sup>--)</sup>

حضور اكرم صلى الله عليه وسعم في ارشاد فرمايا:

من أمفق على نفسه نفقة يستعف بها فهى صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهى صدقة ـ<sup>(٢٠)</sup>

جسس نے خود پراس کئے خرج کیا تاکہ خود کودومرول کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے تو یہ صدقہ ہے اور جس نے اپنے بیوی بچوں اور گھر دالوں پر خرج کیا تو یہ بھی

(۲۷) أحمد بن حنبل، مسد لإمام أحمد بن حبل (مؤسسة الرساله: ۲۰۰۱) وقم ۱۳۵۰ ما (۲۰۰۱) أبو القاسم الطير الى المعجم الأوسط (در الحرمين، قاهرة ۱۳۱۵ م) وقم ۱۳۸۹ م

و امّا) کوکس نے تارائ صدرت سر (ے)

ابنامال دومرے لوگوں کوصدتے میں دینے کے بجائے خود کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا، بیوی کو کھلانا، خادم کو کھلانا اور اپنے گھر والوں کو کھلانا ان پر خرج کرنا میہ سب دنیوی کام ایں۔ اس کے باوجود بھی اگر ان دنیوی کاموں کو کرنے کے بیچھے نیت نیک ہو مثلاً اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا مقصود ہویا دومروں کے آگے ہاتھ بھیلائے سے بچنا مقصود ہوتا وتو تواب کے آگے ہاتھ بھیلائے سے بچنا مقصود ہوتا وقواب کے آگے ہاتھ کھیلائے سے بچنا مقصود ہوتا وومروں کے آگے ہاتھ کھیلائے سے بچنا مقصود ہوتا وقواب کے ایک ہاتھ کھیلائے دے بچنا مقصود ہوتا وقواب

قاعدہ یہ بچھ میں آیکہ اگر جائز دنیوی کام کو بھی نیک نیت سے کیا جائے توہندہ اس پر تواب کا حقدار نہ تواب کا حقدار نہ ہوگا۔ نیت سے نہ کیا جائے تواس پر تواب کا حقدار نہ ہوگا۔ نیت اصل ہے۔ تو کوئی امام یہ عالم دین کی دنی کام کے عوض یا دین کی خدمت کے عوض اجرت لیتا ہے اور اس کا مقصد دین کو فروغ دیتا ہے ، اس کی نیت نیک ہے تو وہ آخرت میں تواب کا حقدار ہوگا آگر چہ وہ اجرت لیتا ہو۔ یعنی اگریہ مان بھی لیا جائے کہ س کے اجرت لینے کی وجہ سے اس کا دین کام ایک دنیوی کام ہوگی، دینی کام نہ رہا تب بھی اس کواس کی نیک نیت نیک ہوتو ہندہ تواب کی نیک ہوتو ہندہ تواب کی نیک نیت نیک ہوتو ہندہ تواب کی کام نہ ہوگی، دینی کام نہ رہا تب بھی اس کواس کی نیک نیت نیک ہوتو ہندہ تواب کی کام نہ ہوگی، دینی کام نہ رہا تب بھی اس کواس کی نیک نیت کی وجہ سے تواب ملے گا۔ کیونکہ دنیوی کام میں بھی اگر نیت نیک ہوتو ہندہ تواب

ہاں اگر کوئی ا، م یا عالم دین اپتی طرف سے کیے جانے والے دین کام یا خدمت وین کے عوض اجرت ندلے تواس کو دوہرا انواب سے گا۔ ایک تواس بات کا کداس کا مقصد دین کوفردغ دینا ہے اور دو سرااس بات کا کدوہ دینی خدمات لوگوں کو مفت مہیاکرارہا ہے۔

دین کوفردغ دینا ہے اور دو سرااس بات کا کدوہ دینی خدمات لوگوں کو مفت مہیاکرارہا ہے۔

یہ بچھے اس طرح ہے جیسے کسی متبحر جمتہد فقید نے کسی مسئے کا شرق تھم جانے کے لیے اجتہاد کیا تواگر وہ درست فتیج تک بھنے گیا تواس کے لیے دوگان نواب ہے اور اگر درست مینے کا خری سال وجہ سے کہ منتے تک نہیں پہنچ بایا تب بھی اس کے لیے ایک گنا نواب ہے۔ ایس اس وجہ سے کہ مینے تک نہیں پہنچ بایا تب بھی اس کے لیے ایک گنا نواب ہے۔ ایس اس وجہ سے کہ

امًا کیکس نے ماراہ 🗏

اگرچہ وہ درست نتیجے تک نہیں پہنچالیکن اس کی نیت میں لیک نیک کام کو انجام دیناتھا اور وہ تھا ایک نئے مسئلے کا شرق تھم جاننا۔ تواگر چہ بالا خزاس سے خطا ہوگئی لیکن پھر بھی وہ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے تواب کا حقد ار ہوگیا۔

حصور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله اجر ـ (٢٨)

اگرکسی (فقیہ) عالم نے فیصلہ کرنے ہے جہلے اجتہاد کیااور وہ ورست نتیج پر پہنچاتو اس کے لیے دو گنااجر ہے اور اگر اس نے فیصلہ کرنے ہے جہلے اجتہ دکیالیکن اس سے خطا ہوگئی تواس کے لیے ایک گنااجر پھر بھی ہے۔ (ﷺ)

(٣٨)أبوداؤد،سنن أبوداؤد (المكتبة لعصرية، بيروت)رقم:٣٥٤٣

<sup>(</sup>۹۹) ہمارامقصد یہ لاس ہات کے تفعیلی دلاکل ویش کرنائیں ہے کہ امام اور علم دین اپنے دنی کام یاضد مت دین کے عرض میں اگر چہ اجرت لیں، و ب کے حقد ار بول کے۔ مقصد اس حد تک اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ذبین اور دماغ کو اس مسئلے کے بارے میں ایک اطمینان حاصل ہوجائے۔ اس ہے ہم نے بہال محض آئی اور دماغ کو اس مسئلے کے بارے میں ایک اطمینان حاصل ہوجائے۔ اس ہے ہم نے بہال محض آئی اور دماغ کے ذری سے وضاحت مسئلہ اور اطمینان قلب کا مقصد حاصل ہوجائے۔ تعمیلی دلائل اور صفیق کے لیے یہ جگہ ذری وموزوں ہے ورز کافی ہے۔

## و مفتیان کرام مزدوروں کی صف میں

حیراکہ بتایاجادیاہے ، ایک لمباعرصہ لگتاہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے جب ایک طالب علم کو "مفتی" کے لقب سے نوازاجاتا ہے۔ پانچ سال لگاتار تعییم حاصل کرنے کے بعد آبیک طالب علم کو "مولوی" کے خط ب سے نوازاجاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ دوسال مزید جد دجبد اور تگ و دومیں خرج کرتا ہے تو پھر اسے "عالم" کے خطاب کے ساتھ نوازا جب تاہے۔ اور اس کے بعد پھر مزید دوسال خرج کرنے پر "فضیلت" کی ڈگری دی ہ تی ہے اور طالب علم کو" فاضل "کہاجاتا ہے۔

ان سارے مرحلوں سے گذرنے کے بعد پھر دوسال اور خرج کرنا پڑتے ہیں۔
ان ووسال کے دوران ساری توجہ علم فقہ، علم اصول فقہ، متعلقہ علوم اور ان کی دیتی تقصیلات پر لگائی جاتی ہے۔ اس کے علوہ عملی تجربہ حاصل کرانے کے لیے طالب علم کو ساتھ ساتھ دوسال تک فتوی ٹولی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ جوابی نہایت دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے۔ تبیری چیز جو بہت اہم ہوتی ہے وہ بیہ ہے کہ افتاء کے ہرطالب علم کوفقہی دنیاسے متعلق کسی موضوع پر آبی گفتہ مقالہ بھی لکھنا ہوتا ہے جو ٹی ای فی کی افتاء کے ہرطالب علم کوفقہی دنیاسے متعلق کسی موضوع پر آبی گفتہ مقالہ بھی لکھنا ہوتا ہے جو ٹی ای فی کی انہائی مقالہ کی طرح ایک عمیق، تخلیقی اور منظم شخفیق پر بنی ہوتا ہے۔ جد وجہد، جافشائی، انہائی مصروفیت اور محنت طلب تربیت و تعلیم کے دوسال سے گزرنے کے بعد ہی ایک حالب علم کواس قائل قرار دیا جاتا ہے کہ اسے "فافاء" یا انتخابی ٹی الفقہ" یا "تخصص ٹی الفقہ" کی سندیا قرار دیا جاتا ہے کہ اسے "فافاء" کے لقب سے توازا جائے۔

کواس قائل قرار دیا جاتا ہے کہ اسے "فافاء" یا "تخصیق ٹی الفقہ" یا "تخصص ٹی الفقہ" کی سندیا قراری سے نوازا جائے۔

زیادہ جد وجہد، محنت و جانفشانی مانگتی ہے۔ اس طرح سے گیارہ سال کا لمباعرصہ لگتا ہے "مفتی" بننے کے مقام تک چہنچنے کے لیے۔ اور اگر کسی طالب علم نے مولویت کے کورس کوشروع کرنے سے پہلے حفظ قرآن کا شرف بھی حاصل کیاتھ توہم اس گیارہ سال میں تین سال کا اضافہ اور کرلیں گے۔ اور حفظ یا مولویت کے سرتھ میں ہی علم تجوید وقراءت حاصل کیا تب توالگ بات ہے ورنہ دو سال ہم اور بڑھالیں گے۔ بدکل مدکر ۱۲ سال ہوگئے۔

اس طرح جوطالب علم حافظ قرآن مجی ہے اور قاری بھی ہے تواس کو کم ہے کم سولہ سال مفتی کا خطاب حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے علم تجوید قراءت کو مولویت کے کورس کے دوران ہی حاصل کر لیہ ہے تو وہ اپنے دوسال بچ لیت ہے۔ لیکن سال ہی بیج ہیں محنت تو کم نہیں ہوجاتی۔ اور جیسا کہ ہم نے دسلے بھی بتایہ، علم وین کی سب سے بہلی ڈگری لیتنی مولویت کا معیار ہی انتااو نچا ہوتا ہے کہ اس میں واضعہ لینے کے لیے ایک طالب علم کو دیسلے سے ہی ار دو اور عربی کو شہر فرف روائی سے پڑھنا بلکہ لکھنا ور اچھا الملاجی آنا چاہیے۔ ایکھے خاصے سال عربی وار دو پڑھنا اور ان کی نقل و املا سیکھنے ہیں بھی صرف ہوجاتے ہیں۔ ایک طرح سے جنتا وقت کا لج یا یو ٹیورسٹی کے صالب علم کو پی آج ڈی ہوجاتے ہیں۔ ایک طرح سے جنتا وقت کا لج یا یو ٹیورسٹی کے صالب علم کو پی آج ڈی ایک طالب علم کو بی ایک ڈگری حاصل کرنے میں لگتا ہے تقریبًا اسٹے ہی سال مدرسے کے ایک طالب علم کو مفتی کا خطاب حاصل کرنے میں لگتا ہے تقریبًا اسٹے ہی سال مدرسے کے ایک طالب علم کو مفتی کا خطاب حاصل کرنے میں لگتا ہے تقریبًا اسٹے ہی سال مدرسے کے ایک طالب علم کو مفتی کا خطاب حاصل کرنے میں لگتا ہے تقریبًا اسٹے ہی سال مدرسے کے ایک طالب علم کو مفتی کا خطاب حاصل کرنے میں لگتا ہے تقریبًا اسٹے ہی سال مدرسے کے ایک طالب علم کو مفتی کا خطاب حاصل کرنے میں لگتا ہے تقریبًا اسٹے ہی سال مدرسے کے ایک طالب علم کو مفتی کا خطاب حاصل کرنے میں لگتا ہے تھیں۔

ہم چاہے کی ہمینی کو دیکھ لیس، سرکارے مختلف اداروں کو دیکھ لیس، بو نیورسٹیوں کو دیکھ لیس، بو نیورسٹیوں کو دیکھ لیس باس طرح کے بچھ اور نظاموں اور اداروں کو دیکھ لیس ان سب میں ہمیں ایک اصول توضرور ال ج تاہے اور وہ بیر کہ جیسے جیسے قابلیت، تجربہ اور علم بڑھتا جا جا تاہے ویسے ویسے متعدقہ مہین، سرکاری یا غیر سرکاری ادارے یا بو نیورسٹی میں اینی خدمات دینے والے

امًا ككوكيس شيخ مَارَا؟

فرد کا عہدہ ،اس کا منصب اور اس کی اجرت اور شخواہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔

توجس نے آٹھویں کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے اس کے متعالیٰے میں وہ فردجس نے دسویں تک تعلیم حاصل کی ہے اس کے متعالیٰے میں آگے اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور جس نے بار ہویں تک تعلیم حاصل کی ہے اپنے منصب اور اجرت وونوں میں آگے اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور جس نے بار ہویں تک تعلیم حاصل کی ہے وہ اپنے منصب اور اجرت وونوں کے لحاظ ہے اس سے آگے اور اعلیٰ ہوتا ہے جس نے دسویں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر جس لحاظ ہے اس کا مقام اور نے کسی سجیکٹ (Subject) میں گر پھولیشن (Graduation) کی ہے اس کا مقام اور مجمی بلندے۔

اس کے بعد جس نے پوسٹ گریجویشن (Post-graduation) کی ڈگری حاصل کی مقام اور بھی زیادہ بلندہ۔ اس کے بعد جس نے ایم فل (MPhil) کی ڈگری حاصل کی ہے ، اس کا منصب و مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے ایم فل کے بعد فی ان کی دیری وہ سب ڈی کی ڈگری بھی حاصل کرلی ہے تو پھر وہ سب سے آگے اور اپنے مقام و مرتبے بیں وہ سب سے بند ہوتا ہے۔ اور جس کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس حساب سے اس کی اجرت اور تنخواہ بھی طے کی ج تی ہے۔ اس طرح کمپنیوں اور سرکاری و فیر سرکاری اداروں بیس کام اور تنخواہ بھی طے کی ج تی ہے۔ اس طرح کمپنیوں اور سرکاری و فیر سرکاری اداروں بیس کام کرنے والوں کے عہدے اور ان کی تخوالیں ، ان کی قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں۔

ایہ نہیں ہے کہ ایک بار طاز مت مل جانے کے بعد پھر ایک طازم ہمیشہ اس عہدے اور مقام پر رہتاہے جس عہدے یا مقام پر اس کی تعین تی ہوئی تھی یا اس کو اتی ہی اجرت یا تخواہ ملتی رہتی ہے جتنی اس کو طاز مت شروع ہونے کے وقت دی گئی تھی۔ بلکہ طاز مت مل جانے کے بعد کسی تنظیم میں کسی یو نیورسٹی میں یاسرکار کے کسی محکمے میں یاکسی ملاز مت مل جانے کے بعد کسی تنظیم میں کسی میں نیورسٹی میں یاسرکار کے کسی محکمے میں یاکسی ساتھی یا ادارے میں جب کوئی مزید محنت کرتا ہے ، اپنے علم اور تجربے کو اور بھی زیادہ بڑھا تا

﴿ امَّا كَاكِولِسَ حُدْمًا لِهِ ﴾

ہے تواس کواس تنظیم، یو نیورٹ، محکے، کمپنی یاادارے میں پروموش (Promotion) یکتی
ہے۔ اس کواس کے جھوٹے عہدے سے بڑے عہدے کی طرف بڑھا یا جاتا ہے۔ اس کو
ترقی دی جاتی ہے اور اس کی اجرت بھی بڑھائی جاتی ہے۔ تنظیموں، یو نیور سٹیوں، محکموں،
کمپٹیوں یا اواروں میں ہے کچھالیں چیزیں ہیں جوا کے شخص کواس بات کی طرف کھینچتی ہیں کہ وہ
ملاز مت مل جانے کے بعد اور زیادہ محنت کرے، اپنے علم اور تجربے کواور آگے بڑھائے
اور خود بھی آگے بڑھے۔

چلے اب ہم ویکھتے ہیں کہ ہم نے دین کی خدمت کرنے والے حفاظ، ائمہ، مولویان کرام، علما، فاضلوں اور وین کے مفتیوں کوکس موڑ پہ لاکر کھڑا کر دیا ہے؟ ہم اپنی مسجد کے امام کو توجیہ ہزار روپ اجرت دیتے ہی ہیں۔ ہم ایک مولوی کو بھی جید ہزار روپ اجرت دیتے ہی ہیں۔ ہم ایک مولوی کو بھی جید ہزار روپ اجرت ہی ویتے ہیں۔ ایک عالم کو بھی جید ہزار روپ اجرت ہی ویتے ہیں۔ ایک فاضل کو بھی جید ہزار روپ اجرت ہی ویتے ہیں۔ ایک فاضل کو بھی جید ہزار روپ اجرت ہی ویتے ہیں۔ ایک فاضل کو بھی

پھراگراکی فاضل نے نصیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعدادب میں ریسری کی
اس کوبھی ہم چھے ہزار روپے اجرت ہی دیتے ہیں۔ ای طرح ایک فاضل جس نے نصیات کی
ڈگری حاصل کرنے کے بعد عم حدیث میں ریسری کی، ہم اس کوبھی چھے ہزار روپے اجرت
ہی دیتے ہیں۔ آخر آایک ایس فاضل جس نے فضیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فقہ میں
ریسری (Research) کی ہے لیتی وہ ایک مفتی ہے اس کو بھی چھے ہزار روپے اجرت ہی
دیتے ہیں۔ ا، موں، علماء مفتیان کرام اور دین کے خادموں کے لیے ہی دے نزدیک علم،
تجربے، منصب، مق م اور مرتبے کے گھٹے اور بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ طاز مت
طئے سے جہلے اور نہ طاز مت طئے کے بعد۔

بھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے علما میں علم بہت کم ہے۔ان کے پاس ہمارے

سوال ت کے جوابات نہیں ہیں۔ ان میں قابلیت اور صلاحیت کی کی ہے۔ لیکن علااور دین کے خاد موں کے لیے ایساکیا ہے جوانہیں اس بات کی طرف کھنچ کہ وہ اپنے علم کوبڑھائیں ، اپنے تجریے کوبڑھائیں اور محنت اور جدوجہد کریں ؟الیمی کیا چیز ہے جوان کے اندر حوصلہ ، جذبہ اور ولولہ پیدا کرے ؟ ایسا کونسا صلہ ہے اس لوری ونیا میں ان کے لیے جوانہیں اپنی قابلیت اور صلاحیت میں اضافہ کرنے پر ابھارے ؟

وہ چاہے جتنی محت کرلیں، فد بہ اسلام کی تمام کتابوں کو حفظ بنی کیوں شہر کیں،
ان کوہ بیں رہنا ہے جہاں وہ بیں۔ نہ ان کے مقد م و مرتبے میں کسی قشم کا کوئی اضافہ ہوتا ہے،
تہ یہ ہونا ہے کہ ہم ان کو جملے ہے زیادہ بعند عہدے اور مقام پر فائز کرویں گے ور نہ بنی یہ
ہونا ہے کہ ہم ایک روپسیان کی اجرت میں بڑھادیں گے۔ ایسی کی چیز ہے ان کے سامنے جو
انہیں سخت کوشش اور جانفشانی پر ابھارے ؟ جو انہیں اپناتن من دھن سب کچھ لگائے کے
لیے اکسائے ؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ان کو اب بھی جھ ہرار ہی ملتے ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ لگادیں
سب بھی ان کو جھ ہرار ہی ملنا ہیں۔ وہ حافظ قرآن بنیں تب بھی ان کو جھ ہرار ہی ملنا ہیں اور
اس کے ساتھ اگر وہ اپنی زیدگی کے ایک ورجن سے زیادہ قیمتی سال لگاکر مفتی و محقق بن کر
اس کے ساتھ اگر وہ اپنی زیدگی کے ایک ورجن سے زیادہ قیمتی سال لگاکر مفتی و محقق بن کر
آئیں تب بھی ان کو جھ ہرار ہی ملنا ہیں۔ یاان دوٹوں منصبوں اور ڈگر ایوں کے بیج میں کہیں
رک ج بئی تب بھی ان کو جھ ہرار ہی ملنا ہیں۔ یاان دوٹوں منصبوں اور ڈگر ایوں کے بیج میں کہیں
رک ج بئی تب بھی ان کو جھ ہرار ہی ملنا ہیں۔ یاان دوٹوں منصبوں اور ڈگر ایوں کے بیج میں کہیں

پھر ایک بار ملاز مت یا خدمت دین کا کوئی عہدہ ملنے کے بعد بھی وہ چاہے جتن محنت اور جانفشائی ہے کام کریں اس ہے بھی ان کو کوئی ترقی یا پروموش نہیں ملنے والی معنت و کاوش ہے ہمرے مالہ سال گذر جانے کے بعد بھی ان کوای مقام اور منصب پر مہناہے جہاں سے انہوں نے شروء ت کی تھی۔ ایک مفتی جاہے کتابوں کے لکھ کر ڈھیر رہناہے جہاں سے انہوں نے شروء ت کی تھی۔ ایک مفتی جاہے کتابوں کے لکھ کر ڈھیر رگادے ہمارے زیانے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو حالات اس کے کتابیں

لکھنے سے پہلے تنے وہی زمنی سطح پر کتابیں لکھنے کے بعد بھی رہیں گے ، میہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے القاب میں ایک دوالفہ ظاکا اضافہ کر دیں۔

وراصل جوہم زمین میں ہوتے ہیں وہی زمین ہے انکتاہے۔ ہم چو کلہ وین کی زمین میں سالوں سے کھوٹے سکے ڈالتے آرہے ہیں اس لیے ہم کو جو بیداوار مل رہی ہے وہ ولی ہی ہے جو ان سکوں کے بدلے میں ہم کو سنی چاہیے۔ اس لیے ہم جو یہ ولتے ہیں کہ علاکے اندر علم کی کی ہے، ہمارے سوال ت کے جوابات دینے کی قوت نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت کی کی ہے، ان کے علم اور تجرب میں پختگی نہیں ہے، عمااب پہلے کے صلاحیت اور قابلیت کی کی ہے، ان کے علم اور تجرب میں پختگی نہیں ہے، عمااب پہلے کے جیسے نہیں رہے، اس طرح کے جملے بولنے سے پہلے ہمیں اپنی بھی کی ذمین کو کھود کر اسے جیسے نہیں رہے، اس طرح کے جملے بولنے سے پہلے ہمیں اپنی بھی کی ذمین کو کھود کر اسے چیک کرن چاہیے کہ ہم نے بھی کیسا ڈالا ہے ؟ جب ہم چیک کرن گے تو معلوم ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے بھی تہیں ڈالے جے بلکہ بہت ہی جگہیں ایس بھی ہیں جہاں ہم نے بھی ڈالے بی نہیں۔

جے یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے مفتیان کرام تک کولین اس عہدے کے حاملوں کو کہ جس عہدے سے حاملوں کو کہ جس عہدے سے بڑھ کر کوئی عمی عہدہ نہیں ہے، مزدوروں کی صف بیس لاکر کھڑا کر دیا ہے۔ بلکہ مزدوروں کے حالات مفتیان کرام سے بہتر ہیں۔ کیونکہ ایک مزدور کی اس کے باوجود کہ اس نے شام حاصل کیا اور نہ کسی طرب کی تزییت حاصل کی، ہم اتی قدر تو کس کے باوجود کہ اس نے شام حاصل کی اور نہ کسی طرب کی تزییت حاصل کی، ہم اتی قدر تو کس کے باوجود کہ اس کے کام کی قدر وقیت ہم پندرہ بزار روپے لگاتے ہیں۔

جبکہ آیک مفق وین جس نے سالہاس ابتی تعلیم اور تربیت میں صرف کیے جن میں کا ہر سال جانفشانی اور جدوجہدے بھر انتہا اور ملدز مت مل جنے کے بعد بھی اس کی مخت اور جانفشانی اور جدوجہدے بھر انتہا اور ملدز مت مل جنے کے بعد بھی اس کی مخت اور جانفشانی میں فروبر ابر کی نہیں آتی ہم اس کے کام اور خدہ سے کی قدر وقیت جیم ہزار رہے ہے بڑار موسے نے علما اور مفتیان کرام کوجن کا درجہ خداکی نگاہ میں رویے سے زیادہ لگائے کو تیر شہیں۔ ہم نے علما اور مفتیان کرام کوجن کا درجہ خداکی نگاہ میں

و امّا كوكس خدّ ماراء

انتابلند ہے کہ اس کا اندازہ کرنامشکل ہے اتناہیجے گرادیاہے کہ اب ان سے بینچے شایر کوئی اور تہیں ہے۔

## و کون ہے چھ ہزار کے پیچھے؟

کون ہے اس چھ بزار کی کہانی کے بیچھے؟

آپ؟ کوئی ایک شخص؟

ما برمسلمان؟

كون باصل قصدار؟

کہاں ہے وہ؟

كبال رہناہے؟

اس کا ذہبے دار دراصل ہر مسلمان ہے۔ ہر گاؤں، ہر قصبے ،ہرشہراور ہر بستی میں رہنے والا ہر مسلمان ؤے دارہے۔اس کے لیے وہ بوگ بھی ذمے دار ہیں جو کسی مسجد، مدرے ، وین تظیم ، تحریک یا ادارے کی تمین کے صدر ، سکریٹری ، خزایجی ہیں یاممبران میں ہے ہیں یاکسی اور قسم کے عبدے دار ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ڈے دار ہیں جوان میں سے پچھ مجھی نہیں ہیں بلکہ عام لو گوں میں سے ہیں۔

اس ذہے داری ہے کسی کو بھی الگ تبیں رکھا جسکتا۔جن لوگول کے پاس

ا تا) بولسن نه تال ا

افتیارات منتے اور طاقت منتی جیسے وہ لوگ جو ممبران میں سے سنے ، یا صدر ، خزالجی اور سکریٹری وغیرہ بنتے انہوں نے اپنے اختیارات اور قوت کا در ست استعمال کیوں نہیں کیا؟ اور جن کے پاس اختیارات نہ سنتے اور قوت نہ تھی انہوں نے اان لوگوں سے جن کے پاس اختیارات نہ سنتے اور قوت نہ تھی انہوں نہ کیوں نہ کیے کہ انہوں نے اپنے اختیارات تھے اور قوت کھی اس بارے میں سوالات کیوں نہ کیے کہ انہوں نے اپنے اختیارات اور قوت کا در ست استعمال کیوں نہ کیا؟ قرے واری ہراکی پر آئی ہے اور سب پر آئی ہے اور سب پر

حضور اكرم صلى القد صيد وسلم في ارشاد فرمايا:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (٥٠٠)

جب تم میں سے کوئی کی جائی دیکھے تواسے اپنے ہاتھ سے ورست کردے،
اور اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا توزبان سے درست کردے اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو
اپنے دل میں اے براہم ، لیکن یہ آخری شخص سب سے کمز در ایمان والا ہے۔ (ت)
حضور اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم نے ارشاد قربایا:

کلکم راع، و کلکم مسٹول عن رعیته۔(۱۵) تم میں سے ہرایک چرواہا ہے اور تم میں سے ہرایک سے اس کے مویشیوں کے بارے میں سوال کیاجائے گا۔(<sup>نہ)</sup>

قرآن پاک يس ب:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

(۵۰)النسائي، سنن النسائي (مكتبة لمطبوعات الإسلامية، حلب:١٩٨٧م)رقم:٥٠٠٨ (۵۱)الطبراني، المعجم الأوسط (دار الحرمين، قاهرة:١٢١٥هـ) رقم: ٣٨٩٠

اتاً) كوكس در ماله تُوْمِنُونَ مالله (۵۲)

(اے امت محرصلی الله علیہ وسلم!) تم مجترین امت ہو جے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تم بھلائی کا تکم دیتے ہوا در برائی ہے روکتے ہوا در الله پرائیان رکھتے ہو۔ (ت

اموں، ٹرزِسوں اور علاکا یہ حال ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دلیش اور سمری لئکا سمیت کننے ملکوں میں ہم لوگوں نے خود بنایا ہے۔ یہ کسی کی سازش کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم لوگ ہر محافظ میں اپنی ناکائی کوکسی کی سازش بناکر اور لہنی فلطیوں کا ذمہ وار دو سروں کو مفہر اکر خود سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح ہمیشہ اپنی فلطیوں کا محاسبہ اپنی ذات سے کرنے سے کتراتے ہیں۔ اس سے ہمیں وقتی طور پر سکون تو مل جاتا ہے لیکن اپنی بیٹانیوں اور مسائل کاحل بھی نہیں ملتا۔

کی مسجد، مدرسے، وین ادارے، تحریک یا تظیم کے سارے نظام اوراس کے فنڈ

ک ذمہ داری اس مسجد، مدرسے، وین ادارے، تحریک یا تظیم سے جڑے لوگوں کی ہے۔ یہ

ذمہ داری تکومت، سرکار یا کسی کمپنی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد، مدرسہ یا ادارہ وغیرہ اپنے

بحث کے لحاظ سے ، مالی اعتبار سے اور اپنے مجموعی نظام کے اعتبار سے مضبوط، متحکم اور

صحت مندہ ہے تو وہ اس سے ہے کہ اس سے دابستہ لوگ اپنے دین کے لیے اپنی ذمے

دار اول کو بچھتے ہیں اور دہ اپنے آپ کو جو ابدہ بچھتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسجد، مدرسہ یا ادارہ وغیرہ

دار اول کو بچھتے ہیں اور دہ اپنے آپ کو جو ابدہ بچھتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسجد، مدرسہ یا ادارہ وغیرہ

دار یوں کو بچھتے ہیں اور دہ اپنے آپ کو جو ابدہ بچھتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسجد، مدرسہ یا دارہ و غیرہ

خسارے کا شکار رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دابستہ لوگ اپنے دین کے

خسارے کا شکار رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ختلت ہیں ہیں اور نہ ہی دہ اپ کو جو ابدہ

اٹھلی سے ان کی جو ذے داریاں ہیں ان سے غقلت ہیں ہیں اور نہ ہی دہ اپ کو جو ابدہ

(۵۲)آل عمر ان:۱۱۱۱

اتاً) کوکش نے متارا؟

ہم اپنے دین، ایمان اور ملت ہے متعلق اپنی ذہے دار یوں سے پوری طرح بے شعوری اور غفلت میں رہیں، کانوں کو بند کرلیں اور آنکھوں پر پٹیاں با تدھ لیس اور امید بیر رکھیں کہ حفاظ، قراء، مو بویان، علا، فضلا اور مفتیان کرام توم سلم کی تقدیر بدل دیں، قوم سلم کے نوگوں کو ہر شم کی پریشانی سے نجات دلادی، اور نہ صرف دنی بلکہ دنیا کہی ہر شم کی پریشانی سے نجات دلادی، اور نہ صرف دنی بلکہ دنیا کہی ہر شم کی قربانی پریشانی سے نجات دلادیں۔ جب سیاست کے میدان کی بات آئے تو وہ ہر قتم کی قربانی دیے نے سب سے آگے کھڑے ہوں۔ معاشی میدان میں وہ کوئی ایس منصوبہ قوم سلم کو بناکر دیں کہ کوئی بھی انسان دنیا میں غریب نہ درہے۔ تعلیم میدان میں وہ کوئی اس طرح کی کو بناکر دیں کہ کوئی بھی فرد معاشرے میں ایسانہ رہ جائے جے تعلیم نہ ملی ہواور وہ بھی بالکل مقت۔ وہ مسلمانوں کی ان کے دشموں سے جھٹکارا دلادیں۔ وہ سان کو ان کے تمام مسلمانوں کو فرشتہ صفت بنادیں۔ وہ سان کے دو وہ برائیوں کا خاتمہ کر دیں۔ وہ وہ نیا کے تمام مسلمانوں کو فرشتہ صفت بنادیں۔

ان میں ہے ہر کام کے لیے اگر ہم الگ انگ شعبہ بنائیں اور ہر شعبے پر سالانہ لاکھوں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کریں تب بھی ہم اس بات کا سوفیصد یقین کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ان تمام میدانوں میں ہمیں ای طرح کی کامیانی ال جائے گی جس طرح کی کامیانی کی امید ہم اینے علیا ہے لگا کر بیٹھے ہیں۔ کیو مکوں کی سرکاری سالانہ اس طرح کے کاموں کے لیے کروڑوں روپے نہیں خرچ کرتیں ؟ ووا ہے مقاصد میں کتنا کامیاب ہو یاتی ہیں؟ اور ہم چیم ہزاد روپے میں مدائل اور پریٹائیاں ججزاتی انداز میں ختم کردیں۔

## مواکی کشتی اور بارش کی کھیتی

ابھی تک جس طریقے ہے ہم مسجدوں، مدر سوں اور دوسرے دی اداروں کو علاتے ہیں اس کا ایک حصد بیا بھی ہے کہ ان کی فنڈنگ ایک غیریقینی نظام پر من ہے۔ بیا کھ اس طرح کا نظام ہے جس طرح سے اس زمانے میں کشتیاں چلتی تھیں جب موٹر کی ایج و نہیں ہوئی تھی۔اس وقت کشنیاں ہواؤں کے سہارے جلی تھیں۔مثال کے طور پراگر بیجیم کی طرف جاتا ہو تا تواس ہوا کا انتظار کرنا ہو تا جو بورب سے بیچھم کی طرف جلتی ہے۔ اگر ا بورب ہے جمجھم کی طرف جلنے والی ہواآئے گئنھی ہماری شق آگے بڑھ یائے گی در نہ نہیں۔ پچتم کی طرف بڑھناای وقت ممکن تھا جب بورب والی ہوا چلے ورنہ نہیں۔ اور ظاہر ہے ہوا کا جلتا ، اس کا وقت اور وہ کنتی دیر تک چلے گی اور کونسی سمت والی ہوا ہے گی ہیہ سب چیزی انسان کے اختیار میں نہ اس وفٹت تھیں اور نہ آج ہیں۔اس لیے سمندر کے کسی تجى سفر ميں بيە يطے كرنا بڑا مشكل تھاكہ وہ كتنا لمباہو گا۔ كتنے و نوں ميں كشتى منزل تك پہنچ جائے گی، بلکہ تینیچ کی بھی یانہیں۔ لیکن پھر جب انسانوں نے محنت کی اور عقل کا بھر بور استعمال کیا توانہوں نے ایک الیمی چیز لینی موٹر ایجاد کرلی کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ ہوا پر موقوف ندرہے۔موٹر کو جہال انہوں نے اور بہت سی چیزوں میں استعمال کیا وہیں ایک کشتیوں میں بھی استعمال کیا۔اب ان کے لیے سے بتانامجی ممکن ہوگیاکہ سفرکتنالمیا ہو گااور شق کتنے د نوں میں اپنی منزل تک بہنچ جائے گی اور سفر بھی پہنچ ہے زیادہ تیز اور محفوظ ہو گیا۔ یا پھریہ فنڈنگ کا نظام اس طرح کا نظام ہے جیسے اس وقت کی تھیتی جب اس طرح کی شکیز لوجی اور سہولتیں ونیا میں نہ تھیں جیسی آج کے زمانے میں ہیں۔اس وفت تھیتیاں

اتا ككوكس خدتارا؟

پوری طرح بارش پر موتوف تھیں۔ نہروں کا بھی انظام نہ تھا کہ ان کااستعال کرکے دو مرے علاقے کا پائی اپنے علاقے بیں لایا جا سکے اور اس طرح اگرچہ اپنے علاقے بیں بارش نہ ہورہ ی ہولیکن ان نہروں کا استعال کرکے دو سرے علاقے کا پائی جہاں بارش ہورہ ی ہے یا جہاں کسی اور وجہ ہے پائی موجود ہے اپنے علاقے بیں لاکر اس کا استعال کھیتیوں میں کیا جا سکے۔ ان حالات میں اگر بارش ہوگئی تب تو زمیتوں میں اناح پیدا ہوگیا اور لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوگیا اور اگر بارش نہ پڑی تو قط پڑگیا جس کی وجہ سے بہت اور لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوگیا اور اگر بارش نہ پڑی تو قط پڑگیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان چلی ہوئی آنے والے سال کے بارے میں یہ کوئی تھین کے ساتھ نہیں بتاسکتا تھا کہ وہ اچھ دے گا بابرا؟

اس معاملے میں بھی جب انسانوں نے محنت کی اور اپنی عقل کا استعمال کیا تواس پریشانی کا بھی حل ٹکال لیے۔ انہوں نے ایس شیکنالو تی ایجاد کرلی کہ وہ اب زمین میں کہیں سے بھی اور کسی بھی موسم میں پنی ٹکال سکتے ہتھے۔ اس شیکنالو تی کی وجہ سے وہ بارش پر موقوف شہرے۔ اب وہ یقین کے ساتھ کہ سکتے ہے کہ اس سال کی طرح اسکلے سال بھی ان شاءاللہ انتااناج پیدا ہوگاکہ بھوک کی وجہ سے کسی جان نہیں جائے گی۔

جماری مسجدوں، مدر سوں اور دین کے دو سرے اداروں کادارو مدارای طرح کے نظام پرہے جیسے ہوا ہے جینے دالی سی اور بارش والی جیتی۔ اکثر مسجدوں، مدر سوں اور دینی اداروں کی ایک سیٹی ہوتی ہے۔ یہ سیٹی یا اس کے پچھ ممبر جواس کام کے لیے خاص کر لیے جاتے ہیں ہر مہینے یا اس سے کم یازیادہ دنوں میں چندہ کرنے کے لیے نکاتے ہیں۔ کبھی اس کام کے لیے نمام لوگوں کو جھی شال کرلیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے گھروں پر جاکر دستک دیتے ہیں۔ گھرکے اندر سے ایک شخص آتا ہے۔ یہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم مسجد، مدر سے قلال وی ادارے یا ندر سے ایک شخص آتا ہے۔ یہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم مسجد، مدر سے وی ادار سویا

امًا كركيس من ماراه

ووسورویے جتنے اس کو مجھ میں آتے ہیں دے دیتا ہے۔

پھر کچھ لوگ دیتے ہیں اور کھی نہیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس ہار دے ویتے ہیں۔
لیکن وواب اگلی ہار نہیں دیں گے۔ کچھ وہ لوگ جنہوں نے اس ہار ایک بھی روپ نہیں ویا
شاید وہ اگلی بار کچھ دے دیں۔ جن لوگوں نے اس بار دیا ہوسکتا ہے اگلی ہار وہ اس نے زیادہ
دیں۔ لیکن یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے کم دیں یا کچھ بھی نہ دیں۔ یہ سب مرشی کی بنیاد پر چلتا
دیں۔ لیکن یہ بھی ہو دے۔ جس کی مرشی نہ ہونہ دے۔ اور جس کی جتنی مرشی ہواتا
دے۔ جس کی مرشی ہو دے۔ جس کی مرشی نہ ہونہ دے۔ اور جس کی جتنی مرشی ہواتا
دے۔ کس سے کوئی شکایت نہ کس سے کوئی گلمہ فنڈنگ کے اس طریقے کو ہم "دستک
چندہ"کہ کے ہیں۔

مسجدوں کے لیے اس طریقے ہے ونڈ اکٹھاکیا ہی جائے ،ان کے فنڈ کے لیے
ایک دوسراطریقہ بھی ہے اور وہ بیہ کہ جمعے کے دن دوطرح کے چندے اکٹھے کے جاتے
ہیں۔ایک بڑا چندہ اور دوسراچیوٹا چندہ۔بڑا چندہ جمعے کے دن ان ما صاحب کی تقریر کے بعد
عربی خطیے ہے جہلے ہوتا ہے۔اس چندے میں جو مخف بھی تعاون کرتا ہے اس کے نام کا
اور اس نے بھنا تعاون کیا اس کا لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے اور اس کو دعا بھی دی
جاتی ہے۔ چھوٹا چندہ جمعے کی ٹمر ز کا سلام چھیرنے کے بعد ہوتا ہے۔جسے ہی امام صاحب
جاتی ہے۔ چھوٹا چندہ بھی عت نماز کا سلام چھیرتے ہیں، فوراً صفوں میں کچھ لوگ کھڑے
ہوجاتے ہیں اور وہ ہرصف سے گذرتے ہیں اور لوگ ان کو بیسے دیے جاتے ہیں۔بڑے
چندے میں جوفر د بھی تعاون کرتا ہے وہ عوا سورویے سے پانچ سوتک دیتا ہے اور چھوٹے
چندے میں عوم پانچ سے میں روپے کے بیج ویتا ہے۔ یہ دونوں چندے بھی ای نظام پر
چیئے ہیں کہ جوچا ہے دے اور جوچا ہے نہ دے اور جودیتے ہیں وہ چاہیں تو کم دیں اور چاہیں تو

امَا كَا كِوْكِسَ مِنْ مَارِا؟

اس طرح ہے" چندہ فنڈنگ" کی کل تین قسمیں ہیں:

(۱) دستک چنده (۲) جمعے کا بڑا چنده (۳) جمعے کا جموٹا چنده

کچھ مقامات ایسے جیں جہال چندے کی ان تینوں قسموں کا استعمال کیا جاتا ہے ، کچھ ایسے ہیں جہاں ان میں سے صرف دو قسموں کا استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جہاں ان میں سے صرف ایک قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔

جس طرح ہوا کے سہارے چلنے والی کشتی کے بارے بیں پہھ بھی لیقین سے کہن مشکل تھ اور جس طرح ہوا گئی والی کھیتی کے بارے میں پہھ بھی لیقین سے کہنا مشکل تھاائی طرح چندے کی ان تبیوں قسمول پر چلنے والے مسجدوں ، مدرسوں ، اداروں اور تنظیموں کے قنڈ کے بارے میں پچھ بھی لیقین ہے کہ دینا مشکل ہے۔ چندوں کے اس طرح کے نظام پر چلنے والے ادارے ، مسجدیں ، مدرسے اور تنظیمیں عموماً مالی کمزوری اور خسارے کا شکار رہتے ہیں ،اان کا بجٹ اور انڈ ہمیشہ ناکائی رہتا ہے۔

اس نظام کو اسی طرح بد لنے کی ضرورت ہے جس طرح کشتیوں کا نظام بدل دیا گیا۔ اور جس طرح بارش والی کھیتیوں کا نظام بدل دیا گیا۔ اب کشتیاں ہوا سے نہیں بلکہ تیل سے چلتی ہیں۔ اور کھیتیاں ہارش کے پانی سے زیادہ زمین کے پانی سے ہوتی جیں۔ کشتیوں میں انجن فٹ کر دیے گئے ہیں۔ تیل (پیٹرول یاڈیزل) کی مدوسے وہ انجن جلتے ہیں اور ان کی مدوسے وہ انجن جلتے ہیں اور ان کی مدوسے کشتیاں چلتی ہیں۔ اسی طرح کھیتیوں کے بیے پانی بھی انجن کی مدوسے زمین سے لکالہ جاتا ہے۔ اور انجن کو اکثر تیل کی مدوسے چایا جاتا ہے۔ ہوا اور پارش ہمارے کشرول ہیں نہیں سے لیکن تیل کے سلسلے میں بہت می چیزیں جمارے افتیار میں ہیں۔
مہر سے کہ جمیس جتنے تیل کی خرورت ہے اتنا ہمیں مستحق تیل کی خرورت ہے اتنا ہمیں

کم ہے کم بیبات ہورے اختیار میں ہے کہ ہمیں جتنے تیل کی ضرورت ہے اتناہمیں مل جائے گا اور جس وقت ضرورت ہے اس وقت مل جائے گا۔ اس کا فائدہ میے ہوا کہ اب ہم کشتیوں اور کھیتیوں کے بارے میں بہت کی باتیں بقین سے کہ سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کشتیوں اور کھیتیوں کے بارے میں بہت کی باتیں بقین سے کہ کشتی اس مقام تک جہاں ہم جاناچاہتے ہیں گتنے وقت میں بہنچ جائے گی ؟ کتنا خرج آئے گا؟ اور سفر میں ہمیں کتنی آسانی رہے گی اور کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہمیں معموم ہوتا ہے کہ اس سال بھی اناچ اتناہی پیدا ہوجائے گاجتنا گزشتہ س لیدا ہوا تھا۔ یہ سب باتیں ہم ہواوالی کشتی اور ہارش والی کھیتی کے ہارے میں بقین سے نہیں کہ سکتے ہتھے۔

مسجدوں، مدرسوں، دین اداروں اور تنظیموں کے سلسلے میں ہواوالی شق اور ہارش والی کھیتی جیسے نظام کے بجائے ایک منصوبہ بند طریقے سے کام کرنے کا وقت آگیا ہے۔ وقت آگیا ہے۔ وقت آگیا ہے۔ وقت آگیا ہے کہ ہم موٹروالی کشتی اور زمین کے پائی والی کھیتی والا نظام اپنالیں۔ ہمیں ایک فیریقینی نظام سے بھینی نظام کی طرف شفٹ (Shift) کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے کی ہمی معجد، مدرسے، وینی ادارے یا تظیم کے بارے میں اس بات کو بھینا چاہیے کہ اس کے لیے کیے جانے والے کاموں کا دائرہ کتنا بڑا ہے ؟ لیعنی ایک معجد، مدرسے کاموں کی ضرورت ہے ؟ اور کل ایک معجد، مدرسے کا موں کی ضرورت ہے ؟ اور کل ایک معجد، مدرسے کا موں کی ضرورت ہے ؟ اور کل

مثلاً اگرہم مسجد کی بات کریں تو کم از کم پانچ افراد کا ہونا اس قدر ضروری ہے کہ ان میں ہے ایک کوبھی ہم نے کم کیا تو مسجد کا نظام ورست طریقے ہے نہیں چل سکتا۔ سب سے دیم ایک امام کی ضرورت ہے۔ پھر آیک مؤذن کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے ایک مدرس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو مسجد کی سے ایک مدرس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو مسجد کی صفائی ستھرائی، پانی اور مسجد کی دیکھ ریکھ ریکھ (Maintenance) سے متعلق دو سری ہاتوں کا خیال ریکھ ۔ پھر آیک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو مسجد کے فنڈ کا انتظام اور اس کے حساب خیال ریکھ ۔ پھر آیک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو مسجد کے فنڈ کا انتظام اور اس کے حساب وکتا ہے۔ متعلق کا مول کو دیکھے ۔ اور لاز می طور پر ان میں سے ہر ایک فی ٹائم

(Full Time) ملاز مت پررکھ جائے۔ ہاں اگر کھ دقتیں ہیں تو یہ کی جاسکتا ہے کہ امام، مؤذن اور مدرس کوفل ٹائم ملاز مت دی جے اور دوسرے باقی دو کاموں کے لیے پارٹ ٹائم (Part Time) لوگ رکھ لیے جائیں۔

چونکہ اہام، مؤذن اور مدرس کوفل ٹائم ملاز مت کے لیے رکھا گیا ہے اس لیے ان کو پوری تخواہ دی جائے۔ اور ہوتی دو ملازم چونکہ پارٹ ٹائم ملاز مت پر ہیں ان کو پوری ہے کم تخواہ دی جائے کہ وہ معجد کے تخواہ دی جائے کہ وہ معجد کے کاموں کے ساتھ کوئی دو سرے کام جی کر سکیں۔ مثلاً کسی ایسے فرد کو معجد کی صفائی سخرائی اور دیکھ کے کام کے لیے مل زم دکھا جاسکتا ہے جو کران کی دو کان چلاتا ہے یا جیتی کرتا ہے۔ اس طرح کے لوگ این ابنی دو کان اور جیتی پر بھی دھیان دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی مسجد کی دیکھ ریکھ کے کام پر بھی۔ ان کو چھ بیسے ان کی دو کان یا جیتی سے ملیں گے اور پچھ بیسے مسجد کی دیکھ ریکھ کے اور پچھ بیسے ان کی دو کان یا جیتی ہے۔ اس طرح کے کام پر بھی۔ ان کی چھ بیسے ان کی دو کان یا جیتی ہے ملیں گے اور پچھ بیسے مسجد سے اور ان کی زندگی ایک اطمینان بخش طریقے سے بھل یائے گی۔

ای طرح مسجد کے فنڈ کے انتظام اور اس کے حساب وکتاب کے لیے بھی کمی ایسے فرد کو کام پر رکھا جاسکتا ہے جس کے پاس کوئی اور کام بھی ہو۔ لیکن جولوگ تمام قسم کے کاموں پر فل ٹائم لوگ تمام قسم کے کاموں کے لیے فل ٹائم لوگ ہی رکھیں۔اور جونہیں رکھ سکتے وہ جتنی جدی ہوسکے اپنے اندریہ صلاحیت پیداکریں کہ فل ٹائم رکھ سکیں۔

اس کے بعد تمام قتم کے ملاز مین کی ٹوٹل ماہانہ تنخواہ کتنی بنتی ہے اس کا حساب لگایا جائے۔اور اس کو مسجد کے محصے کے تمام گھروں پر تقتیم کردیا جے۔اور اصول بیدر کھا جائے کہ جتنے ہیے بنیں سے اُسنے ہر گھروالے کولاز می دیتا ہی ہوں گے۔اس میں وینے اور نہ دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔اس طرح کی فنڈنگ کوہم ''لازمی مقتدی تعاون ''کہ سکتے ہیں۔ اتاً) کوکس نے تارا؟

لیکن غریوں کے ساتھ ترمی اور رحم کا معاملہ کیا جائے۔ بہتریہ ہوگا کہ ان سے تعاون نہ لیا جائے۔ اور غریب گھرول سے تعاون نہ ملنے کی وجہ ہے تعاون میں جنتی کی آئے اس کی کو محلے کے وہ افراو اپنے ڈے لیس جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت اور خوشحالی سے توازا ہے۔ اگروہ ایساکریں گے توامید ہے اللہ دب استزت اپنے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے ان کی خوشحالی کواور بڑھائے گا۔

مشلاً اگر ایک میجد کے متعلقین بیل وس گھرالیے ہیں جو نگ حالی اور غربت سے دو چار ہیں تودس خوشحال لوگ ان غریب گھروں کی طرف سے جو تعاون میجد کو دیا جا تا اس کی ذہر واری اپنے فوشخال لوگ دو دو لوگوں کا تعاون لیکی ذہر واری میں لے لیس یا دو لوگ پانچ لوگوں کے تعاون کو اپنی طرف سے اوا کرنے کی ذہر واری لیس اور لوگ پانچ لوگوں کے تعاون کو اپنی طرف سے اوا کرنے کی ذہر واری لے لیس یہ مثالیں ہیں، چیے ممکن ہود سے کرلیس اور ان میں سے کوئی ہی بیہ خیال ایٹ واری لے واری ہی اس کا ایپ واری سے دو اس میں نہ لائے کہ وہ ان غریب لوگوں پر احسان کر رہا ہے۔ اس صورت میں اس کا غریبوں کے تعاون کی ذہر واری اپنے اوپر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ احسان جتانے سے نواب ختم ہوجا تا ہے۔ اس موقع کو انٹد کی طرف سے غیمت سیجھے جو اللہ کی راہ میں انٹد کی طرف سے غیمت سیجھے جو اللہ کی راہ میں انٹد کی رضا کے لیے خرج کرتا ہے اللہ اس کی فران ویتا ہے۔ اور جو غریب گھر تو دان دینے کی صلاحیت تمیں رکھتے ان کے نام کو مخلی رکھنا ہم سب کی ذہر داری ہے کیونکہ کی بھی مسلمان کی عزت واحرام کی حقاظت کرناہم سب کی ذہرے داری ہے۔ کیونکہ کی بھی مسلمان کی عزت واحرام کی حقاظت کرناہم سب کی ذہرے داری ہے۔ کیونکہ کی بھی مسلمان کی عزت واحرام کی حقاظت کرناہم سب کی ذہرے داری ہے۔

لوگ ماہانہ بجلی کے بل ویتے ہیں، کچھ ٹیل ویژن چینلوں کے بل ہہانہ دیتے ہیں، پاٹی کے بل ماہانہ دیتے ہیں، اخبار کے بل ماہانہ دیتے ہیں،اسکولوں میں پچول کی فیسیس ماہانہ دیتے ہیں۔ان کے علاوہ کچھ اور بھی بل ہیں جولوگ ہر مہینے دیتے ہیں۔ وفت آگیاہے کہ ہم اسی نظام کو مسجد اور امامت کی دنیا ہیں بھی لے کر آئیں۔اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کواس کی

امَا ) كِوكِسُ عِنْ مَارِا؟

مضبوط بنیادوں پر پھر سے کھڑاکردیں تو ہمیں ایساکر ناہوگا۔ جن خرچوں کوہم لوگ اہم بھے

ہیں ان کو پوراکرنے کے لیے ہم کماتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ مسجد ادر امامت سے
متعلق خرچوں کو پھی ہم اہم بچھیں گے توان کے لیے بھی کم بیس گے اور محنت کریں گے۔
اس طرح مسجد کے علاوہ دیلی مدارس، تنظیموں اور اداروں کے متنظیمین کو بھی تیملے
اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ انہیں اپنے مدارس، اداروں اور تنظیموں کو مؤر طریقے سے
چانے کے لیے کتے قتم کے کاموں کی اور کتنے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ؟اور پھر
اس حاب سے اپنے فنڈ اور بجٹ کا اندازہ لگا کر اس کے ایسے انتظامات کرنا چاہیے جو مستقل
ہوں ، ہوا اور بارش کی طرح شرہوں۔

اگرہم مدر سے کی بات کچھ تفصیل ہے کریں تو تعلیم ویئے کے لیے مدرسین کی الگ سے ضرورت ہے۔ اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہو گاکہ مدرسین کی مناسب تعداد کتنی ہوئی چاہیے؟ مدرسوں ہیں عام طور پرایک مدرس کوسات گھنٹیال (Periods) پڑھانا ہوتی ہیں جبکہ یو نیورٹی میں ایک است ذکو زیادہ سے زیادہ چار گھنٹیال پڑھانا ہوتی ہیں ورنہ دویا تین ۔ تعلیم دینے کا کام مشکل تزین کام ہے۔ اس لیے ہمیں مدرسین کو دی جانے والی تعنیہ ول کو کم کرنا ہوگا۔ کس بھی دماغ سے ایک حد تک ہی کام لی جاسکتا ہے۔ پھر مدرسے کی تعنیہ ول کو کم کرنا ہوگا۔ کس بھی دماغ سے ایک الگ ملازم کی ضرورت ہے۔ اور اگر مدرسہ بڑا ہے تو کئی ملازم درکار ہوں گے۔ پائی اور بجل کے کاموں کے لیے ایک الگ ملازم کی ضرورت ہے۔ ایک الگ ملازم کی ضرورت ہوگی۔ کے ایک الگ ملازم کی ضرورت ہوگی۔

مدرسے میں آگر پارک یا بغیبے ہیں تو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے الگ سے مالی کی ضرورت ہے۔ اور آگر پارک یا بغیبی بڑا ہے یا گئ ہیں تو پھر کئی مالیوں کی ضرورت ہے۔ آگر مدرسے میں بچوں کی رہائش کا انتظام بھی ہے تو بھر کھاتا بنانے اور کھلانے کے لیے الگ

اتا کوکس نے تاراج

ملاز مین کی ضرورت ہے۔ اور رہائتی عمرت اگر الگ ہے ہے تواس کے انتظام والفرام ، دیکھ بھال ، صفائی ستھرائی اور ویگر قسم کے تمام کاموں کے لیے الگ عملے کی ضرورت ہے۔ مدرے کے فنڈ کے انتظام اور اس کے حماب وکتاب کے سے الگ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ بہم نے صرف کچھ مثالیں دی ہیں۔ کسی بھی ادارے کومؤر طریقے سے چلانے کے لیے کتنے ملاز بین کی ضرورت ہے اور کس کس طرح کے کاموں کی ضرورت ہے اس کا ورست اندازہ بھی ممکن ہے جب ہر اوارے کے نتظمین بیٹے کریر سکون وماغ سے تمام ورست اندازہ بھی ہوئے ہوئے سوچیں ، اور غور کریں۔

سی چین وہ بیں جن کامسجد و مدرے سمیت ہر ادارے کودھیان میں رکھنا صروری ہے۔ مثلاً ایک شخص سے ایک ہی طازم کا کام لیا جائے۔ یہ نہیں ہوتا چا ہے کہ ایک ہی شخص کو ہم نے صفائی سخرائی کا کام بھی دیا ہوا ہے اور ای کو ہم نے مائی بھی بنار کھ ہے اور ساتھ میں ہم بحلی اور پانی ہے متعلق تمام کام بھی اس سے لیتے ہیں۔ جیساکہ ہم معجد وں میں ساتھ میں ہم بحلی اور پانی ہے متعلق تمام کام بھی اس سے لیتے ہیں۔ جیساکہ ہم معجد وں میں ساموں اور مدرسے کے سارے کام انہیں سے لیتے آئے ہیں۔ دو سری چیز جس کا خیول رکھنا ہے حد ضروری ہو وہ سارے کام انہیں سے ہم آٹھ گھنے سے زیادہ کام نہیں اب چ ہے ایک عالم دین یامفتی دین ہویا پھر صفائی کا کام کرنے والا۔ ہم ری ہے عادت کہ ہم اماموں اور علما کی شہیں ہمیں سی سے ہویا پھر صفائی کا کام کرنے والا۔ ہم ری ہے عادت کہ ہم اماموں اور علما کی شہیں ہمیں سی سے ہویا پھر صفائی کا کام کرنے والا۔ ہم ری ہے ات صرف اماموں اور علما کی شہیں ہمیں سی سے کام لیتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دینا چا ہے۔ بات صرف اماموں اور علما کی شہیں ہمیں سی سے بھی آٹھ گھنے سے زیادہ کام نہیں لینا چا ہے۔ اور اگر آٹھ گھنے سے زیادہ کام لیس تواس کے اتنا میں ترب ہیں کرتے والے سے بینہ بولیس کہ آپ ہمارے لیے اتنا میں نہیں کرسے ہو اگر میں کرتے والے سے بینہ بولیس کہ آپ ہمارے لیے اتنا ماکام نہیں کرسے ؟

تیسری چیز میہ ہے کہ ہفتے میں ہر ملازم کوایک دن کی چھٹی ضرور دی جانی جا ہیے۔

اس کے علاوہ مخصوص تہواروں پر بھی ان کو چھٹیاں قراہم کی جائیں۔ چھٹیاں کام کو خراب نہیں کرتیں بلکہ کام کرنے والے کے اندر مزید طاقت (Energy) پیدا کرتی ہیں، اس کو قوت سے لبریز کروی ہیں۔ وہ چھٹی کے بعد اور زیادہ طاقت کے ساتھ آتا ہے۔ چونکہ امامول کو اسر می تہواروں کے موقع پر حاضر رہنا ضرور ک ہے کیونکہ وہی ان تہواروں کی امامول کو اسر می تہواروں کے موقع پر حاضر رہنا ضرور ک ہے کیونکہ وہی ان تہواروں کی اصل جان ہوتے ہیں اس لیے یہ بہنا نہ بنایا جائے کہ انہیں تہواروں پر چھٹی نہیں دی جاسکتی۔ تہواروں کے فوراً بعد انہیں چھٹی دی جسکتی ہے اور سے انہیں وی جانی چاہیے۔ سے ان کاحق ہے جو ہمیں ان سے چھیٹنانہیں جاسے۔

کسی بھی مسید کے خربے دو طرح کے ہیں۔ کچھ خربے ریگولر (Regular) ہیں جو ہر صبینے کے ہوتے ہیں اور یہ خربے طے اور متعیق ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے تمام ملاز مین کی تنوّاہ کا خرج ریگولر اخراجات میں سے ہے۔ ریگولر اخراجات کو "لاز می مقلد کی تقاون" کے ذریعے ہی پوراکیا جاسکتا ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر پچکے ہیں۔ ریگولر خرجوں کو "چندہ فنڈنگ" سے پورانہیں کیا جاسکتا اگر چہ ہم "چندہ فنڈنگ" کی تینوں قسموں کا استعال کیوں نہ کرلیں۔ ایک تو" چندہ فنڈنگ" کے بارے میں بقین سے پچھ بھی کہنا مشکل ہے کیوں نہ کرلیں۔ ایک تو" چندہ فنڈنگ" کے بارے میں بقین سے پچھ بھی کہنا مشکل ہے کیوں نہ کرلیں۔ ایک مرضی اور ان کے من پر موقوف ہے۔ دو سری بات ہے کہ چیدہ فنڈنگ سے ہونے والی آمد نی بہت معمول ہوتی ہے۔

مسید کے دوسرے خریے وہ ہیں جو ریگولر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے تعمیر اتی کام، مسید کی جگہ کویڑھانا، خاص موقعوں بررنگ روغن کرانا، مختلف تشم کی مخلیں اور جلے کرانا وغیرہ بیدوہ کام ہیں جن کے لیے خریج کی اس وقت ضرورت پر تی ہے جب بید کام کیے جاتے ہیں۔ اگر مید کام کیے ج بیری توان کے لیے خریج کی ضرورت ہوگی ورنہ نہیں۔

اس طرح کے کاموں کے اخراج ت کے لیے "لازمی مقتدی تعون" کی مدولین

اتاً) کوکش نفتارا؟

کی ضرورت نہیں۔ ان کے لیے "چندہ فنڈنگ" کی مدد کافی ہے۔ چندہ فنڈنگ کے ذریعے جننا فنڈ اکٹھا کیا جہ سکتا ہواس کو نظر میں رکھتے ہوئے تعمیراتی یااس طرح کے دو سرے کام یا محفلیں اور جلے وغیرہ کروائے جاسکتے ہیں۔

مدر سول کے ریگولرا خراجات کی فنڈنگ کے جار طریقے ہوسکتے ہیں۔

(۱) ممبر فندنگ: اس کے لیے مدر سے کی ال ضروریات کو پوراکرنے کے لیے ممبر بنائے جیس مبرکی طرح کے بیا ۔ پچھ ممبر ایسے ہوسکتے ہیں جو تین مبینوں تک ایک طے شدہ رقم ہر مبینے دیں گے۔ پچھالیے ہوسکتے ہیں جو چھ مبینے تک طے شدہ رقم ہر مبینے دیں گے۔ پچھالیے ہوسکتے ہیں جو چھ مبینے تک طے شدہ رقم ہر مبینے دیں گے۔ پچھالیے وی گے۔ پچھالیے ہوسکتے ہیں جو ایک سال تک طے شدہ رقم ہر مبینے دیں گے۔ پچھالیے ہوسکتے ہیں جو دوسال تک دیں گے۔ پچھابی سال تک کے دی دس سال تک ۔ پچھابی ہوسکتے ہیں جو دوسال تک دیں گے۔ پچھابی ہوسکتی ہے اور بڑی ہی ۔ اس طرح وقت کو بھی اپنی ضرورت کے لحاظ سے گھٹایا اور بڑھایا جاسکتا اور بڑھایا جاسکتا ہے۔ مہروں سے ماہانہ جتنی بھی رقم آئے گی مدرسے کا سارانظام اور انتظام والفرام اس سے طے گان ای پر موقوف ہوگا۔

" الله فندنگ الین مرسول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سے قیس فی جائے اور فیس کے ذریعے سے مدرسے کے تمام اخراجات کے لیے رقم کوحاصل کیاجائے۔
اس بات کا خصوصی و هیان رکھاجائے کہ غریب طلبہ سے ہرگزفیس شدلی جائے اور الن کے نام کو بھی ظاہر نہ کیا جائے کو تکہ اس سے ایک توان طلبہ کی ول آزاری ہوگی اور دو ممری بات یہ کہ پھر کوئی تواب بھی نہ ملے گاکیوں کہ احسان جتائے سے تواب کا امرکان ختم ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب غریب طلبہ سے فیس نہیں لی جائے گی توفنڈنگ میں پہنے کی آئے گی۔ اس ظاہر ہے کہ جب غریب طلبہ سے فیس نہیں لی جائے گی توفنڈنگ میں پہنے کی آئے گی۔ اس کی کو اس طرح پوراکیا جائے کہ بچھ ممبر بھی بنالیے جائیں اور ممبروان کی طرف سے آئی رقم

ے اس کمی کو بوراکیا جائے۔اور اگر ممبرینائے بغیران طلبہ کی فیس ہی کافی ہوجائے جو خوش حال گھرانوں ہے جیں تواس ہے بہتراور کیا ہے ؟

(۳) مضاربت فندنگ: اس کاطرایقہ یہ ہے کہ چندلوگ بل کرایک نے یا جہلے ہے قائم مدرسے کوچلائے کامنصوبہ بنائیں۔ وہ آپس میں یہ فیصلہ کریں کہ ان میں سے ابتض بینے خرج کریں گے لیکن وہ کوئی کام نہیں کریں گے اور دو مرے بعض لوگ بیے تو خرج نہیں کریں گے لیکن مدرسے کو چلانے کے لیے جن کاموں کی ضرورت پڑے گی وہ ان کاموں کو کریں گے۔مدرسے کی شروعات (بیڈنگ کی تعمیر وغیرہ) توان لوگوں کے بیے سے کاموں کو کریں گے۔مدرسے کی شروعات (بیڈنگ کی تعمیر وغیرہ) توان لوگوں کے بیے سے بی کی جائے گی لیکن ایک بار شروع کیے جائے کے بعد طلبہ سے فیس لی جائے گی۔مدرسے کو جائے کے بعد طلبہ سے فیس لی جائے گی۔مدرسے کو جائے کے بعد طلبہ سے فیس لی جائے گی۔مدرسے کو جوایا نے کے بعد طلبہ سے فیس کی جائے گی۔مدرسے کو جوایا کے دوہ ان تمام لوگوں میں آپس میں تقسیم جوجایا کرے گا۔

لیکن اس طریقے میں بھی اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ غریب طب سے
فیس ندلی جائے۔ ان سے فیس ندلینے کے عوض میں اللہ رب العزت سے اجرو تواب اور
برکات کے نزول کی امیدر کھنا جا ہے۔ اگر غریبوں کواللہ نے زکوۃ جیسے فریضے سے انگ رکھا
ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ہے تو بندوں کو بھی جا ہے کہ ان کو فیس سے انگ رکھا
کریں۔

(۳) مشارکت فنڈنگ ایک فرق کے ساتھ مشارکت فنڈنگ مضاربت فنڈنگ مضاربت فنڈنگ مضاربت فنڈنگ مضاربت فنڈنگ ہی کی طرح ہے۔ وہ فرق بیہ کے مضاربت فنڈنگ میں کچھ لوگوں کا بیبیہ لگتا ہے اور کچھ کام کرتے ہیں، جبکہ مشارکت فنڈنگ میں تمام لوگ چیبہ خرچ کرتے ہیں اور تمام لوگ کام بھی کرتے ہیں۔ مضاربت فنڈنگ میں مشارکت فنڈنگ میں بھی طلبہ سے فیس لی جائے گا۔
لیکن غریب طلبہ سے اس فنڈنگ میں بھی فیس نہیں لی جائے گا۔

امًا ككيش خفارا؟

میر فنڈنگ اور طلبہ فنڈنگ ، مضار بت فنڈنگ اور مشار کت فنڈنگ ہے اس طرح الگ جیں کہ فنڈنگ کو اور طلبہ فنڈنگ تجارت کے اصولوں پر جنی جیں جبکہ بہلی وونوں تسمیں لینی مضار بت فنڈنگ اور مشار کت فنڈنگ تجارت کے اصولوں پر جنی جیں جبکہ بہلی وونوں تسمیں لینی ممبر فنڈنگ اور طلبہ فنڈنگ تجارت کے اصولوں پر جنی نہیں جیں۔ ممبر فنڈنگ جیں ممبر حضرات جو بیسہ بھی مدرے کو دیتے ہیں وہ اس کے عوض میں مدرے واپس کچھ نہیں لیتے۔ وہ جو کچھ بھی خرج کرتے ہیں اللہ کی راہ بیل اللہ کی راہ بیل اللہ کی رضا کے لیے خرج کرتے ہیں اللہ کی راہ بیل اللہ کی رضا کے لیے خرج کرتے ہیں۔ وہ اس کا بدلہ ما تکتے ہیں انسانوں سے مہیں اللہ کی رضا کے لیے خرج کرتے ہیں۔ وہ اس کا بدلہ ما تکتے ہیں انسانوں سے مہیں۔ بیآ خرت کا سوداہے۔

ای طرح طبہ فنڈنگ میں طلبہ سے جو بھی پیبہ ملتا ہے وہ تمام کا تمام طلبہ اور مدرسین پر اور مدرسے کے مختلف شم کے اقتظامات اور اخراجات میں بی لگادیاجاتا ہے،
اس سے کوئی نفع بچایا یا کمایا نہیں جاتا۔ طلبہ فنڈنگ میں مدرسے کو چلانے والے لوگ (منتظمین) صرف اپنے کام کی واجی تخواہ لیتے ہیں، وہ اس سے کوئی پر افث حاصل نہیں کرتے۔ طلبہ فنڈنگ سے اگر مدرسے کی فنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تب بھی اس تمام فنڈکو مدرسہ کے اخراجات میں بی لگایاجائے گاجن میں مدرسہ کی تعمیرہ توسیح اور مدرسہ چلانے والوں کی واجی تخواہ بھی آئی ہے۔ ایسانہیں ہوسکتا کہ اگر فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو مدرسہ چلانے والوں کی واجی تخواہ بھی آئی ہے۔ ایسانہیں ہوسکتا کہ اگر فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو مدرسہ حلانے والوں کی واجی تخواہ بھی آئی ہے۔ ایسانہیں ہوسکتا کہ اگر فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو مدرسہ حلانے والے (نتظمین) ایکسٹرا فنڈنگ کو آئیں میں بطور نفع تقسیم کرلیں۔ دو سری طرف مضاربت فنڈنگ اور مشارکت فنڈنگ میں نفع حاصل کیا جاتا ہے اور اسے ان لوگوں میں مضاربت فائڈنگ میں نفع حاصل کیا جاتا ہے اور اسے ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے دوراسے ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے دوراسے ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو آئیں مضاربت یا مضاربت کا محاجہ کرتے ہیں۔

مسجدول کے غیرر یکولراخراجات کے لیے تو" چندہ فنڈنگ"کا فاکدہ اٹھایا جاسکتا ہے، لیکن مدرسول یا دیگر ادارول اور تنظیمول کے غیر ریگولراخراجات کے لیے "چندہ فنڈنگ"کی قسمول میں سے صرف" دشتک فنڈنگ"سے فائدہ اٹھایا ج سکتا ہے، کیونکہ باتی

اتا)كوكش دناراه

دونوں قسمیں لین جمعے کا بڑا چندہ اور جمعے کا تیجوٹا چندہ مسجد کے لیے خاص ہیں۔ لیکن مدر سول یادیگر ادارول اور تنظیمول کے غیرریگولراخراجات جیسے عمار تول کی تعمیرو غیرہ کے لیے "دستک فنڈنگ "کوجمی بالکل ترک کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر مدر سول اور دیگر اداروں اور تنظیمول کو مؤثر طریقے سے چلانا ہے توان کی فنڈنگ کو "دستک فنڈنگ "سے اوری طرح یاک کرنا ہوگا۔

وراصل "وستک فنڈنگ" کے نظام نے اپنے و قار اور اعتبار کو کھودیا ہے۔ یہ نظام برنام ہودیا ہے۔ لوگ رسیدوں کے ذریعے سے مدر سول کے لیے "دستک فنڈنگ" کرنے والوں کو گداگر اور ہجیک، تکنے والے لوگول کی طرح دیجنے تکے ہیں۔ بلکہ اب تواس طرح سے دیجنے ہیں۔ بلکہ اب تواس طرح سے دیجنے ہیں۔ بلکہ اب تواس طرح سے دیجنے ہیں جیسے رسید کا شے والا کوئی مفتکوک انسان ہو۔ سیکڑول گھروں کے دروازے کھنکھٹانے کے بعد بھی گئے جے میے ہاتھ آتے ہیں اور احسان بوری قوم کا اٹھانا بڑتا ہے۔

تو پھر مدر سول یا دیگراداروں اور تنظیموں کے غیر دیگولراخراجات بھیے عمار تول کی تعمیر و غیرہ کے اخراجات کو کیے ہوراکیا جائے؟ اس کا جواب سے کہ مضار بت فنڈنگ اور مشارکت فنڈنگ میں تو مدر ہے کے غیر دیگولر خرچوں کے حوالے سے کسی دفت کا سامنا خود ہی نہیں کرتا پڑے گاکیونکہ ریگولر خرچوں کی طرح غیر دیگو مراخراجات کے لیے فنڈ مہیا کرتا بھی مضار بت یا مش رکت کا معاہدہ کرنے والے لوگوں کی ذھے داری ہوگی۔اور ممبر فنڈنگ اور طلبہ فنڈنگ میں غیر دیگولراخراجات کو بوراکرنے کے لیے "دستک فنڈنگ" کے فنڈسک اور طلبہ فنڈنگ " کے بیائے" دوراک دیا تھا کہ والے اوگا ہوراکرنے کے لیے "دستک فنڈنگ" کے بیائے "دوراک کے ایوراکرنے کے لیے "دستک فنڈنگ" کے بیائے "دوراک کا میائی فنڈنگ " کے بیائے "دوراک کی دوراک کے ایوراکرنے کے لیے "دستک فنڈنگ" کے بیائے "دوراک کے ایوراک کی دوراکرنے کے لیے "دستک فنڈنگ " کے بیائے "دوراک کی دوراک کی دوراک کا کھوراکی کا کھوراکی کی دوراک کی دوراک کی دوراک کی دوراک کی دوراک کی دوراک کے لیے "دوراک کی دوراک کی د

رابطہ فنڈنگ سے جماری مرادیہ ہے کہ اس طرح کے افرادسے ایک باو قار انداز میں رابط کیا جائے جن کو اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہو، بینی جو لوگ مدرسے کا معقول تعاون کر سکتے ہوں۔ لیکن اس حمن میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان لوگول

و امّا كوكيس شارا؟

ے را بلطے کیے جائیں جن کے ساتھ تہلے ہے تعارف ہے۔ اور اگر تہلے سے تعارف نہیں ہے توکسی دوسرے شخص کے ذریعے سے تکہا ان سے تعارف پیدا کیا جائے۔۔ان لوگوں کے سامنے مدرسے کاس را منصوبہ اور ہات رکھی جائے اور چر ان سے تعاون کے بیے درخواست کی جائے۔

"دستک فنڈنگ" اور "رابطہ فنڈنگ" کے در میان فرق ہے کہ وستک فنڈنگ کراوہ تر ان لوگوں سے کی جاتی جو ہائگل اجنبی ہیں۔ جو سائے آیااس سے رسید کٹوائے کے لیے بولئے گئے۔ رابطہ فنڈنگ صرف ان لوگوں سے کی جاتی ہے جن کے ساتھ چہلے سے تعارف ہے۔ اور اگر تعارف تبین ہے توان سے کسی دو سرے فخص کے ذریعے سے حسے باو قار تعارف پیدا کیا جاتا ہے۔ رابطہ فنڈنگ ہیں تعاون لینے والے اور تعاون دینے والوں کے در مین مہمان اور میزیان کا رشتہ ہوتا ہے۔ دستک فنڈنگ ہیں ایک مانگئے والے کی طرح ہوجاتا ہے۔ دستک فنڈنگ میں ایک مانگئے والے کی طرح ہوجاتا ہے۔ دستک فنڈنگ دروازے کے باہر ہوتی ہے اور رابطہ فنڈنگ مہمان قالے کی طرح ہوجاتا ہے۔ دستک فنڈنگ دروازے

دوسرافرق ہیہ ہے کہ رابطہ فنڈنگ میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو مدرے کا معقول تعاون کر سکتے ہوں۔ اس میں ہالی اعتبار سے کمزور لوگوں کو جیوٹی جیوٹی رقموں کے لیے بار بار پریٹان نہیں کیا جاتا۔ وستک فنڈنگ زیادہ تران لوگون سے کی جاتی ہے جومالی طور پر بہت زیادہ خوشی لنہیں ہوتے۔ اس میں وہ لوگ گئے جے ہوتے ہیں جومالی طور پر بہت زیادہ خوشی لنہیں ہوتے ہیں۔ تیسری بات ہیہ کہ رابطہ فنڈنگ میں بہت کم لوگوں سے کام نورا ہوجاتا ہے جبکہ وستک فنڈنگ میں بہت کم لوگوں سے کام نورا ہوجاتا ہے جبکہ وستک فنڈنگ میں بہت کم لوگوں سے کام نورا ہوجاتا ہے جبکہ وستک فنڈنگ میں بہت کم لوگوں سے کام نورا ہوجاتا ہے جبکہ وستک فنڈنگ میں ہزاروں ہزاروں ہزار لوگوں کے دروازوں کو کھنگامٹانا پڑتا ہے ، اور پر بھر بھی بات بنتی نظر نہیں آتی۔

فنڈنگ کے اوپر ذکر کر دہ طریقول کے علاوہ بہت سے دوسرے ادارول اور ماہرین

ہے بھی فنڈنگ کے پچھ انگ اور کامآمد طریقے سکھے جاسکتے ہیں۔ مثاں کے طور پر ہمارے ملک ہیں اور ملک کے باہر بٹرارول نان پر افٹ تظیمیں (Non-profit Organizations) جاتی ہیں جو انگ انگ مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں اور جن کا مقصد گفتہ کمانایا تجارت کرنائیس ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ چیر شیبل تنظیمول (Charitable Organizations) کی بھی ایک ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ چیر شیبل تنظیمول (Charitable Organizations) کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو لوگوں کو اپنی پچھ ضدمات سستی اور پچھ مفت میں چیش کرتی ہیں۔ انہیں اپنے عملے کی ماہانہ شخواہ بھی وینا ہموتی ہے۔ جو ضدماہ بید دونوں شم کی تنظیمیں فراہم کرتی ہیں ان کے عملے کی ماہانہ شخواہ بھی وینا ہموتی ہے۔ جو ضدماہ بید دونوں شم کی تنظیمیں فراہم کرتی ہیں ان کے جب فنڈ کی ضرورت ہموتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اخراجات ہموتے ہیں جسے تعمیر اور عماد توں کے خرج ۔ ان سب چیزوں کے لیے ان کے پاس جیہ کہاں سے آتا ہے۔ ؟ وہ کس طریقے ہے رقم اکٹھاکرتے ہیں ؟

اس کے علاوہ مختلف قسم کی کمپنیاں اگر چہ اپنے کسٹمر مز (Customers) کو ایکی پروڈکٹس مفت میں نہیں دیتیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بزنس کو کامیاب طریقے ہے چائے کے جمیشہ انہیں فنڈ اور بجٹ کو مضبوط حالت میں رکھنا ہوتا ہے۔اس طرح کی تنظیموں اور کمپنیوں کے ذمہ داروں سے بات کرکے ان سے سیکھا جاسکتا ہے، ان سے دائے کی جاسکتا ہے، ان سے مشورہ کیا جاسکتا ہے، ان سے مشورہ کیا جاسکتا ہے واروں سے فائنائس (Finance) کے ماہر ین ہیں ان سے مشورہ کیا جاسکتا ہے اور ان سے فنڈنگ کے مختلف کامیاب طریقوں کے بارے میں جانا جاسکتا ہے۔ اور ان سے فنڈنگ کے مختلف کامیاب طریقوں کے بارے میں جانا جاسکتا ہے۔

بہت ساری کمینیاں ، علیں اور بہاں تک کہ مرکاری یا ان کے کھے تھے جب مجھی اللہ خسارے کا شکار ہوجاتے ہیں اور ابن کو بچھ میں نہیں آتا کہ بیسہ کبال سے آئے ؟ یا بھی مسلم خسارے کا شکار ہوجاتے ہیں اور ابن کو بچھ میں نہیں آتا کہ بیسہ کبال سے آئے ؟ یا بھی مسلم کسی قسم کے مالی خسارے کا شکار ہوئے بغیر بھی جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ معاشیات اور فائنانس کے ماہرین کو ہا قاعدہ ایک معقول رقم دے کرہایر (Hire) کرتے ہیں

(امًا) كويس شارا؟

اور ان کوایک اچھاخاصا و تت سوچنے اور غور و فکر کرنے اور تمام چیزوں کو بچھنے کے لیے دیے ہیں اور پھر وہ جومشورے دیتے ہیں ان پرعمل کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ مسجد دن، مدرسون اور دنی اوار ون اور تنظیموں کے ذمہ داران خوو

آبس میں بھی مل بیٹے سکتے ہیں یاساتھ میں ان لوگوں کو بھی لے سکتے ہیں جن کے بارے میں

ان کو لگتا ہے کہ وہ مفید اور قیمتی مشورے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح ہے

لوگ مشوروں اور میڈنگوں کا انعقاد کریں اور پر سکون دماغ ہے تمام قسم کے بہلوؤں پر غور

کرنے کی کوشش کریں اور فنڈنگ کے بارے میں پچھ کا میاب فیصوں اور نتیجوں تک چینچنے کی

کوشش کریں۔ مسلمان کا دہ غیم بھیرت والا ہوتا ہے ، اور مشورے میں ایک نہیں کئی کئی دماغ

کام کرتے ہیں۔ اگر اس مقصد کے لیے میڈنگ اور مشوروں کا انعقاد کیا جائے گا تواللہ دب

العزت کی ذات ہے امید ہے کہ دہ اپنے حبیب مگرم صلی اللہ علیہ وسم کے صدقے میں اپنے

بیموں کو مایوس نہیں کرے گا اور مشورہ کرتے والے لوگوں کے دہ غیم میں پچھ نہ پچھ الی بیموں کی والی کے دہ غیمی کے مد کھے الی

مشورے میں خیر ہے۔القد تعالی نے کلام مجید میں ایسے ہوگ جن کے لیے اللہ کے وہ انعامات جیں جوہر چیز سے زیادہ بہتر اور پائیدار جیں ان کی صفات میں آپس میں مشورہ کرکے اپنے معاملات کو طے کرناہمی بیان فرمایا ہے۔

مورومشوری میں ہے:

فَمَا أُورِينَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا \* وَمَا عِنْدَ اللهِ خَوْرٌ وَ اَبْقَى لِلَّذِينَ الْمَنْوَاوَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْدٍ الْإِنْهِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَيْبُوا الْمَنْوَاوَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْدٍ الْإِنْهِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَيْبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ

امًا ككونس خفارا؟

رَزَقْنَهُ ﴿ يُنْفِقُونَ ۞ (٣٥)

تمہیں جو کھے بھی دیا گیا ہے وہ دنیوی زغرگی کا سامان ہے۔ اور جو نعتیں اللہ کے پاس
بیں وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہیں۔ یہ نعتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان رائے اور وہ اپنے
رب ہی ہر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جو کیبرہ گنا ہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں
اور جب انہیں غصر آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کا تھم مانے ہیں اور تماز
قائم کرتے ہیں اور اپنے قیملے ہا ہمی مشوروں سے کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو مال دیا ہے
اس میں سے ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں۔

(۲۸)الشوری:۲۸-۲۸

#### مآخذه مراجع

- قرآن مجيد
- عمد بن إسماعيل بخارئ، صحيح البخارى (دار طوق النجاة،
   پيروت: ۱۱٬۲۱۱هـ)
  - مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم (دار ابن حزم، بيروت:١٩١٩هـ)
  - أبو عيسي الترمدي، جامع الترمذي (دار الفكر، بيروت: ١٣١٣هـ)
    - أبوداؤدالسجستاني،سئ أبوداؤد(المكتبة العصرية،بيروت)
- ابن ماجه، سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب العلمية. فيصل عيسي البابي
   الحلم: ١٩٥٢)
  - النساني، سنن النسائي (مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب: ١٩٨٧ع)
  - أحدين حنبل،مسند الإمام احمد بن حنبل (مؤسسة الرسالة: ١٠٠١)
- أبو بكر البيهةي، شعب الإيمان (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، رياض، برتعاون الدار السلفية، مين)
  - أبو بكر البيهقي، السنن الكبري (دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٠٩)
    - أبو القاسم الطبراني، المعجم الاوسط (دار الحرين، قابره: ١٥٠٥ه)
- أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية، قاهرة: الطبع الأول.
  - شاه عبدالحق محدث دبلوی، مدارج النبوة (مرکزابل سنت برکات رضا)
- أبو طالب المكي، قوت القلوب في معامنة المحبوب ووصف طريق

المريد إلى مقام التوحيد (دار الكتب العلمية، بيروت:٢٠٠٥ع)

- الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (دار ابن الجوزي، السعودية: ١٣٢١ه)
- ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله(دار ابن الجوزي،السعودية: ١٩٩٣)
  - امام غزالی، احیاء العلوم (مترجم: صداتی بزاروی، فاروقیه بکذایی، دیلی: ۱۹۹۸)
    - الدر المختار معرد المحتار (دار الفكر، بيروت: ١٩٩٢)

## و مؤلف ایک نظر میں

نام: جمال احمير كاتى مصباحي

ولديت : حافظ و قاري عبدالرحيم جيشي

بة : ديار حافظ لمت، قصيد بحوج بور، مرادآ باد (يولي، مند)

jamalahmadmisbahi@gmail.com : اى بيل

#### تعسليم

(ا) ابتدائی تعلیم والد محترم

(٢) عالميت الجامعة القادريية وجهاريلوك أشيش ، برلمي

(٣) فضيلت الجامعة الاشرفيه، مباركيور، أظم كرّه

(٣) تحقيق في الفقه الجامعة الاشرفيه ، مباركيور ، أظم كره

(٢) ايم ا ايوليكل سائنس جامعه مليه اسلاميه ، و بلي

(2) ايم قل يوليكل سائنس جامعد مليه اسلاميه و بلي

(A) فى الحال جامعد مليد اسلاميد ميس ريسرج اسكالر (ني الحي ذى ، يولينكل سائنس) إيس-

میرے والد محترم حافظ و قاری عبدالرحیم چشتی مد ظلیہ

ميرى والده ماجده محترمه خسيسر النساء مد ظلها

میرے عظیم مماجان عالی جناب محمد عرفان اطال الله عمره (سابق صدر الانتحاد آرگنائزیشن)

کے نام

## جىسى خۇآپ كۆالجىمادىن

و مؤلف نے دری کتب اوران کی شروح وحواثی ہے آ مے برہ کرنے دور میں آھنیف ہونے والی نحوی ،صرفی اوراد لی کتب سے استفادہ کیا، کچھ تعدیم تصانیف کو بھی ماخذ بنایا، اوران سے کراں بہا موتی چن کرشائقین کی ضیافت قلب ونظر کے لیے انھیں سلیقے سے جا کر چش کردیا۔ "

خیرالاذکیا علامہ محداح دمصیاحی صاحب قبلہ مدوظلہ العالی
مابق پریل و نام تعلیمات جامعداشر فیہ مبارک بور
وہ محب گرای معفرت مولانا مرقراز قادری مصباحی زید حب
نے ایک علمی کتاب مرتب کی ہے جس کانام رکھا ہے: '' جب نحو
آپ کوالجھاد ہے' اس کتاب میں انھوں نے صرف وٹو کی مشہور
عربی کتابوں ہے بھر بوراستفادہ کیا ہے اور آسان لب و لیج
میں ترتیب وے کرشائقین علم نحووصرف کے لیے استفادے کی
میں ترتیب وے کرشائقین علم نحوصرف کے لیے استفادے کی
دائیں آسان کردی ہیں۔ ''

علامه محرعاقل رضوى مصباحى صاحب قبله مدوظله العآبى

يركيل جامعه رضوية نظراسلام درگاد اللي تعفرت ، بريلي شريف

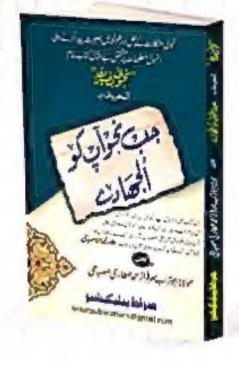

# SIRAAT PUBLICATIONS (Sirastpoblications (C) +919760347534 (F) Sirastpoblications (C) Sirast Stadio (C) sirastpublications (